

مجؤب جانى شبازلامكانى صنرت ين عمدالقا ورجيلاني يشنيه

ترتیب تهذیب اکوالطیب محارش مارن از کانتشبندی (میروالی) ابوالطیب محارش مراحی مارن از کانتشبندی (میروالی)

ندير الماردوبازاره لايو

494 de 15

ندیرشین نے زابد بشیر پرنٹرزے چیواکر نابد بشیر پرنٹرز ۲۰ - اے اُردو بازار لا ہورسے شائع کی ندیر منز پیبشرز ۲۰ - اے اُردو بازار لا ہورسے شائع کی قیمت : - /90

ISBN 969-465-079-8

## عنوانات

| تمبريغ         | سخنوان                                                                       | تمبرشار |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ۲۱ :           | تقديم صنرت علامهسبندا نوارالحق ظهوري صاحب                                    | 1       |
| 44             | تقريظ محترمه سبيده رصم غياث صاحبه                                            | ۲       |
| 49             | أنحثاف                                                                       | ٣       |
| ایم            | ونيااور آخرت كي حقيقت كاانكشاف                                               | γ       |
| 44             | مئومن كي حقيقت كالمحتاف                                                      | ۵       |
| ۲۳             | المالتدكي حقيقت كالتحشاف                                                     | 4       |
| 44             | وعلم وعمل كى حقيبقيت كالمنكشاف                                               | 4       |
| 40             | منافق كيمل كي حقيقت كالنكثان                                                 | Λ       |
| 4              | أدب كي حقيقت كالمنكثاف                                                       | 9       |
| 44             | ولابيت كى حقيقست كانتحثاف                                                    | 1-      |
| 74             | نفس کی حقیقت کا انکشاف<br>مرده کی حقیقت کا انکشاف<br>مرده کی حقیقت کا انکشاف | 11      |
| γ <sub>λ</sub> | مرده كي حقيقيت كا انكثاف                                                     | 11      |
|                | ,,                                                                           |         |

| _ <del></del> |                                          |            |
|---------------|------------------------------------------|------------|
| تنصفحه        | معنوان                                   | مبرهار     |
| ~9            | ونيا كمقصود حقبقت كاانكثاف               | 190        |
| ۵.            | عمل کی حقیقت کاانکثاف                    | 19         |
| ۵.            | ضعيف اليقيني كي حقيقت كالمحتاف           | 10         |
| Δ             | قضائے الہی کی حقیقت کا انگشاف            | 14         |
| ۵۲            | فربان كي حقيقيت كانتختاف                 | 14         |
| ۵۲            | تكبرى حقيقت كاانكثاف                     |            |
| ٥٣            | أنس كى حقيقت كالمنطاف.                   | 19         |
| 2.5           | موت کے وکرکرنے کی حقیقت کا انکثاف        | <b>Y</b> • |
| 20            | نفع ونقصان كي حقبقت كإانكثان             | <b>1</b>   |
| 84            | اعتراض كر منتقر من كما نظران             | T .        |
| ۵۷            | عاد المحت مرانكذاب                       |            |
| ۵۸            | أدنيا كاقلب مين ركھنے كى حقيقت كا انكتاف | ' Y M'     |
| 29            | عالم وزابد كى حقبقت كانكثاف              | Y & :      |
| 4.            | مخلوق میں ایمان کی حقیقت کا انکشاف       | . 44       |
| 41            | ستادى حقيقت كاانكثاف                     | 1 12       |
| 41            | مررت الهي كي حقبقست كا انكشاف            | 5 11       |
| 41            | مبرو فقر کی حقیقت کا انگثاف              | 19         |
| 40            | فليق انسانيت كي حقيقت كانتخناف           |            |
| 4             | رببر كي حفيقت كا انكشاف                  | ·   ·   ·  |
| -<br>         |                                          |            |

一种的 通知的是一种的人的

|          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |            |
|----------|---------------------------------------|------------|
| منبرصفحه | معنوان                                | تمبرشمار   |
| 42       | قلب کی نورانی حقیقت کا انکشاف         | ۳۲ .       |
| 42       | فلاح كي حقيقيت كالنكتاف               | ٣٣         |
| 41       | شان فقر کی حقیقت کا انکشاف            | مم س       |
| 49       | ذبرى حقيقت كاانكثاف                   | 40         |
| 49       | احكام شرعية كي حقيقت كاانكثاف         | 44         |
| 4.       | سجده كي حقيقت كا انكشاف               | <u>۳</u> ۷ |
| 44       | ابل تاویل کی حقیقت کا انتختاف         | 17%        |
| 44       | أمور تقدير كي حقيقت كا انكتاف         | <b>4</b> 9 |
| 44       | قلبی امر کی حقیقت کا انکشاف           | ρ.         |
| 48       | المنت محديد كي حقيقت كا انكتاف        | ۱۲         |
| 4 8      | غنی ہونے کی حقبقت کا انکتان           | 74         |
| 40       | حقيقي مسلم كي حقيقت كالمنكثاف         | ۲۳         |
| ۷٦       | مردان ضراكي حقيقت كاانكثاف            | 77         |
| 22       | بعلم كي حقيقت كالنكشاف                | POV        |
| 41       | علم محرم فزكي حقيقت كاانكشاف          | 84         |
| 4        | صبري حقبقت كاانكشاف                   | 7/2        |
| 11       | ابسباب دنباكي حقيقت كانتكثاف          | 54         |
| Al       | شهنشاه بغداد كي حقيقت كا أنكشاف       | 84         |
| ۸٢       | كلام كى صقيقىت كا انكشاف              | ۵٠         |
|          | _ <u></u>                             | <u> </u>   |

| تمبرقحر    | مختوان                               | ممبرخار     |
|------------|--------------------------------------|-------------|
| 1          | تربر کی حقیقنت کا انکشاف             | ۵1          |
| ٨٨         | عارف باللرى حقيقت كا انكشاف          | <b>S</b> Y  |
| 10         | صدقه كي حقيقت كالمنطاف               | 84          |
| <b>1</b> 4 | آخرت کی بربادی کی حقیقت کا انکشاف    | 25          |
| * 4        | تقوى كي حقيقت كا اجمالي انكشاف       | 44          |
| <b>1 1</b> | تعجلت كى حقيقت كا انكشاف             | 47          |
| ۸٩         | سكوت كى حقيقت كاانكشاف               | <b>\$</b> 4 |
| 4.         | رضائے اللی کی حقیقت کا انگشاف        | 41          |
| 9.         | ورحياتي حقيقت كاانكثاف               | 49          |
| 91         | فارسد كى حقيقت كا انكشاف             | 4.          |
| 91         | طالب كى حقيقت كا انكتاف              | 41          |
| 94         | معرفت الهي كي حقيقت كالنكثاف         | 41          |
| 90         | دعا کی حقیقت کا انگشاف               | 44          |
| 9 4        | قلب عارف كى حقيقت كاانكثاف           | 49          |
| 194        | تقدير كي حقيقت كا انكشاف             | 40          |
| 91         | برسر کی حقیقت کا انگشاف<br>پر کر سید | 44          |
| 99         |                                      | . 44        |
| 1          |                                      | 71          |
| }-         | مجانس ذكر كي حقيقيت كاانكشاف         | 79          |

|            | ·                                   |            |
|------------|-------------------------------------|------------|
| تمبرعم     | معنوان                              | تمبرشار    |
| 1.40.      | نجات كي حقيقنت كا انكشاف            | 4.         |
| 1.50       | نفس كي حفيقت كاانكتاف               | 41         |
| 1.4        | كرر وئے نفس كى حقيقت كا انكثاب      | 44         |
| 1.0        | مجابره كي حقيقت كاانكثاف            | 44.        |
| 1.4        | جهاد کی حقیقت کا انتشاف             | 49         |
| 1.4        | نفس دحی کی حقیقت کا انگیاف          | 40         |
| 1.4        | متحب دنيا كي حقيقت كاانكثاف         | <b>2</b> 7 |
| ۱۰۸        | معبتت اللى كي حقيقت كا انكتاب       | 44         |
| 1.4        | محافظت كي حقبقت كا انكثاف           | ∠A         |
| 51.        | دار آخرت کی حقبیقت کا انکشاف        | 49         |
| 111        | مصاحبت كي حقبقت كاانكثاف            | <b>A</b> • |
| <b>())</b> | خطاكي حقيقت كاانكثاف                | Al         |
| 114        | منافق كي حقيقت كا انكثاف            | AT         |
| 111        | خلوت نشيني كي حقيقت كا انكشات       | 14         |
| 115        | مصلحت كي حقيقت كانكثاث              | 18         |
| 110        | مناجات كي حقيقت كاانكثاف            | 10         |
| 110        | مسلمان زابد عارف كي حقبقت كا انتشاف | 17         |
| 114        | امير كي حقيقت كا انكتاف             | 14         |
| 111        | ممغرور کی حقیقت کا انکشاف           | 11         |
|            |                                     | ۲.,        |

| نبرمنحر      | معنوان                           | نمبرتمار |
|--------------|----------------------------------|----------|
| 111          | كناب وسنست كي حقيقت كا انكتاف    | 19       |
| 114          | ترجيد كى مقيقت كا انكثاف         | 9.       |
| 117.         | قلب عارف كي صفيفت كا انكتان      | 91       |
| ייי          | كقمر كي حقيقنت كا انكثاب         | 91       |
| 111          | مارات كى خقىقىت كا انكتاف        | 94       |
| 144          | فرنبا كي حقيقت كا انكثاف         | 914      |
| 146          | أكل حلال مي حقيفيت كانتحثاف      |          |
| 146          | وعواست محبت كالمنكان             | 44       |
| 11.3         | الل التدكي موت كي حقيقت كاليكثاف | 94       |
| 144          | غذاكي حقيقت كاانكثاف             | 91       |
| 11 1         | رجم وروح كى حقيقت كا انكثان      | 49       |
| 144          | نظرى حقيقت كاانكثاف              | ·        |
| IYA          | شهری حقیقت کا انکتاف             | 1-1      |
| 11/ <b>4</b> | ربدعت كي حقيقت كا انكتاف         | 1-1      |
| 11. 1        | توكل كي حقيقت كانكثاث            | 1        |
| 11.          | ندبير كي حقيقت كانتحثاف          | ام دا    |
|              | مهمان کی حقیقت کا انکشاف         | 1-0      |
| i.<br>Iři    | سعى كى حقيقت كانكتاف             | 1        |
| 114          | عم كى حقيقت كانكثاف              | 1.4      |

at.com

| تمبرتفحه | معتوان                    | نمبرشار |
|----------|---------------------------|---------|
| ا سوسوا  | ممتاج كي مقيقت كانكتاب    | 1.1     |
| 144      | فناوص كي حقيقت كاانكثاف   | 1.9     |
| 120      | تقدير كي حقيقيت كا انكثاف | 110     |
| 114      | عقل كى حقيقت كانتختاف     | 111     |
| 124      | وحت كي حقيقت كا انكثاب    | 111     |
| 144      | ورحى حقيقت كاانكثاف       | -111    |
| 114      | استغناكي حقيقت كالنكثاف   | ١١١     |
| 149      | سبب كي حقيقت كا انكثاف    | 110     |
| 149      | جهالت كي حقيقت كا انكثاف  | 117     |
| 191      | بال                       | 114     |
| ipt      | المسينه كابيان            | 111     |
| 144      | ونيااورآخرت كابيان        | 119     |
| 144      | مومنین سے قلوب کا بیان    | 14.     |
| 144      | المينه ومسلم كابيان       | 111     |
| ه ۱      | تعلق كابيان               | 127     |
| 154      | نطفه كابيان               | 144     |
| المهاا   | تقسد بركابيان             | ١٢١٢    |
| المرا    | ف لاح كابيان              | 110     |
| الهر     | ناقص الابياني كابيان      | Iry     |

| ا نم صرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | عنوان                                                    | لمبرشار     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| البرسى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <del>_</del> | ق درت کاربان                                             | 114         |
| 16.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | اعمسال کی بنیاد کا سبان                                  | : 14A       |
| 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | وبال كابيان                                              | 149         |
| 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                          | ۱۳.         |
| 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | محبیت کا بیان ریس در | 1,00        |
| 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | مشبهطان کی دوستی کا بیان میشد.                           |             |
| 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | خونسب کا بیان                                            |             |
| 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | مشناخت کا بیان                                           | 144         |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | /   ·        | معجوب کا بیان                                            | 144         |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | عقسل كابيان                                              | 140         |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1            | تغسسنرش كابيان                                           | 127         |
| 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1            | البمسان كابيان                                           | 146         |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -            | أفسات كاببان                                             | 1174        |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | ضاء ورضاكا ببإن                                          | ۱۳۹         |
| . 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | اموشی کا بیان                                            | بهما م      |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | بدال کا بیان                                             | ۱۳۱         |
| <b>\</b> '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1            | د الن خد ا كاسب ن                                        | <b>.</b>    |
| Verification of the second of | 41           | سب او کا بیان                                            | سابها المجه |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44           | الق ومخلوق كا سان                                        | ۱۲۲ ک       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 144          | مند لا تا الله                                           | . <b></b>   |
| :<br>:<br>:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 145          |                                                          |             |

| تمبرسفحه | معتوان                   | تمبرتهار |
|----------|--------------------------|----------|
| 146      | منافق کا بیان            | 194      |
| 144      | سشر کا بیان              | ١٨٢      |
| 170      | بهحب ن کا بیان           | IMA      |
| 14 1     | دحمت وجال کا بہان        | 159      |
| 144      | طالب دنیاکا بیان         | 10.      |
| 144      | طاعبت الهي كابب ان       | 101      |
| 149      | سعسادت كابسيان           | 101      |
| 14.      | محب اب كابيان            | 100      |
| 121      | ولاست كا بيان            | 100      |
| 141      | رمنائے الہی کا بیان      | 100      |
| 124      | تنہسا ئی کا بیان         | 107      |
| 14       | وعنظ كايبان              | 106      |
| 144      | ابمان والقان كابيان      | 101      |
| 144      | تاویل کا نبسیان          | 109      |
| 169      | طلمع کا بیان             | 14.      |
| 128      | محسب <i>کابیان</i><br>رم | 141      |
| 140      | گناه کا بیان             | 141      |
| 144      | نا فسيسر مان كا بسيبان   | 144      |
| 144      | دل کا بسیان              | 1717     |

## Marfat.com

| تنبرصفي     |                                       | عنوان                 | فمبرشار |
|-------------|---------------------------------------|-----------------------|---------|
| 141         |                                       | مومن کا بیان          | 140     |
| 149         |                                       | معرفت فداوندی کا بیان | 144     |
| 14.         |                                       | كلام كابيان           | 144     |
| 111         |                                       | فراست کا بهان         | 144     |
| 114         |                                       | المحتسبيار كاببان     | 149     |
| 110         | u.                                    |                       | 14.     |
| 110         |                                       | مراحمت كابيان         | 141     |
| 144         |                                       | صُنو في كا بيان       | 147     |
| 114         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | محل کا بیان           | 144     |
| 111         |                                       | مداومت کا بیان        | 169     |
| \ <b>AA</b> |                                       | دزق کا بسیبان         | 140     |
| 19-         |                                       | ابدال کا بیان         | 147     |
| 191         |                                       | حبنست و دوزخ کا بیان  | 144     |
| 191         |                                       | عادف بالتركابيان      | 144     |
| 197         |                                       | اقوال د افعال کا بیان | 129     |
| 19 1        |                                       | اعمال كابيان          | 14.     |
| 191         |                                       | خرن أدب كابيان        | 141     |
| 197         |                                       | ورنيا كابيان          |         |
| 19 %        |                                       | دنيا وأخرت كابيان     | 144     |

| ***   | 1 2.00                              |            |
|-------|-------------------------------------|------------|
| مبرعم | معنوان                              | مبرشار     |
| 190   | حنظوظ فلب كابيان                    | 14 1       |
| 190   | محمب کا بسیان                       | 1710       |
| 194   | بدله کا بسیان                       | 144        |
| 194   | ديا كاركا بسيان                     | 114        |
| 194   | دبدار اللی کابسیان                  | JAA        |
| 191   | قضاء كابيان                         | 119        |
| 191   | نظب لم كابيان                       | 19.        |
| 199   | توب كا بيان                         | 191        |
| 144   | بهما دِ ظامر اورجها دِ باطن کا بیان | 191        |
| ۲.,   | وشمن فدا كاببان                     | 191        |
| Y-1   | ابل الله کی حقیقت کا بیان           | 1914       |
| 4.4   | مقبولتيت كابيان                     | 190        |
| 7.7   | الميسان كابيان                      | 197        |
| ۲۰۳   | ملال وحرام كابسيان                  | 194        |
| 4.8   | تنهب في كل بيان                     | 194        |
| 4.0   | محروميتت كابيان                     | 144        |
| y•4   | مهربانی کا بیان                     | ۲          |
| 4.7   | بقائے نفس کا بیان                   | 4-1        |
| 4.2   | قناعت كا بيان                       | <b>r•r</b> |

| تميرمنحر        | محتوان.                   | تمبرشمار |
|-----------------|---------------------------|----------|
| 4.4             | بقائے نفس کا بیان         | 7.4      |
| . 1             | قناعت كابسيان             | 4.19     |
| <b>Y• ^</b>     | ونیاطلبی کا بیان          | L        |
|                 | نعمت کا بیان              | .4.4     |
| l l             | داحت کا بیان              |          |
| · '             | جمالت كابيان              |          |
| 7 KI            | وسبر کا بیان فسسر کا بیان | 4.4      |
| . <b>.Y</b> ·[[ | قسسرب كابيان              | 11-      |
| 414             | نوف كابسيان               | YII      |
| YIV.            | عبادت كا ببان             | 111      |
| 710             | دروازه کا بیان            | 111      |
| 710             | تكلّعت كا بيان            | 717      |
| 416             | اسبر کا بیان              | 110      |
| Y11 6           | تا بت قدمی کا بیان        | 1 .      |
| YIA             | مشیست کا بیان             | 114      |
| Y19             | معزول کا بیان             | YIA      |
| 419             | قلوب كا بيان              | 119      |
| <b>119</b>      | مقسرم كابيان              | 144.     |
| 77.             | عمسل كابيان ـ فلاح كابيان | 111      |

| تمبرهم | عنوان                 | نمبرشمار |
|--------|-----------------------|----------|
| 771    | عسلم شربیست کا بهان   | 444      |
| 444    | مجلائی کا سیان        | rrr      |
| 777    | رحمت فداوندی کا بیان  | 778      |
| 777    | اراده کا بیان         | 710      |
| . 444  | تونگری کا بیان        | . 444    |
| 444    | طالب كا بيان          | 772      |
| 440    | ظاہرو باطن کا بیان    | - YYA    |
| 444    | بهادر کا بیان         | 449.     |
| 444    | عابل اور عسالم كابيان | 74.      |
| 444    | حق و باطل کا بیان     | 141      |
| 44.4   | . سبه علم كاببان      | 744      |
| 774    | أدب ومقابله كاببإن    | rrr.     |
| 449    | خکوست کا بیان         | . 44h    |
| 779    | تختین ظن کا بیان      | rra      |
| 440.   | الثبارع كابسيان       | 144      |
| 414    | مصاحبت کا بیان        | 72       |
| 741    | دیا کاری کا سبان      | 77%      |
| 444    | تعسلق كابيان          | 139      |
| 727    | اكرام كا بريان        | 14.      |

Marfat.com

| نمبرمتحير | معتوان                   | تمبرشار |
|-----------|--------------------------|---------|
| 7 1 1     | قررت كابيان              | 481     |
| بمهر      | مواصليت الهي كابسيان     | 464     |
| 740       | معلق بالشركي بركت كابيان | 444     |
| 7 - 4     | مقدر کا بیان             | 477     |
| 444       | التركي مرضى كابيان       | 440     |
| 444       | صديق كا بيان             | 777     |
| 444       | مثل كاسب ان              | 474     |
| 449       | محريم كابيان             | Tra     |
| ۲۴.       | خوائش كابسيان            | 119     |
| 4.5       | آفات کا بیان             | 10.     |
| KM        | قناعت كابب ن             | 101     |
| 471       | فروضت کا بیان            | 701     |
| 4144      | محتاج كالبسيان           | 101     |
| 494       | فرکه کا بسیان            | 408     |
| 444       | دوستی کا بیان            | 400     |
| YMM       | موت كا بسيان             | 704     |
| 446       | بنا وُسِمُعار كا بيان    | 104     |
| 444       |                          | YOA     |
| ٥٦٢       | توسترالنصوح كابيان       | 109     |

| تنبرسغي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عتوان               | تمبرشار |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| ۲۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | داز کا بیان         | 11.     |
| ተየዣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | فدمت کا بنیان       | 441     |
| 41/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | منافقست کا زبان     | 777     |
| 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | زبان وقلب كابيان    | 444     |
| ۲۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | نوشمالی کا بیان     | 74.7    |
| <b>Y</b>   <b>Y</b> | بلا كا ببان         | 770     |
| 41/9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | جزع فزع كابيان      | 444     |
| 1149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | كيميا كابيان        | 144     |
| 49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | صرر کا بیان         | 1711    |
| 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | احمال کا بیان       | - 444   |
| 701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | رُسوائی کا بیان     | 14.     |
| 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | درم و دینار کا بیان | 121     |
| YAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | دارانعلى كابيان     | 121     |
| 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | كالل مومن كابيان    | Kr      |
| 494                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | قطب كلبيان          | 446     |
| 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ملائكه كا بيان      | 120     |
| 440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | وعوى كابيان         | 1/2     |
| 704                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مانيس وجليس كابيان  | 144     |
| 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | غيبت كابيان         | 721     |

| تميرمحمر | مختوال                      | تميرتنار  |
|----------|-----------------------------|-----------|
| 701      | قسم کا بیان                 | 149       |
| 701      | ادب كابىيان                 | <b>!^</b> |
| 709      | غفلت كابريان                | YAF       |
| 709      | محاسبه كابيان               | YAY       |
| 44.      | أزمائش كابيان               | 11        |
| 141      | أفات وبليّات كابيان         | 1/1       |
| 741      | أمير كابيان                 | 110       |
| 444      | كناره كابسيان               | 111       |
| 747      | انتظار کابیان ،             | YAZ       |
| 444      | رج رع الى الله كاربيان      | YAA       |
| 441      | تعریف کا سیان               | 1/19      |
| 740      | برده کا بسیان               | 14-       |
| 740      | عباد كاريان                 | 491       |
| 744      | خيروستركابسيان              | 191       |
| 144      | مقبول ومردود کا بیان        | 191       |
| 744      | وعوائے ولایت کا بیان        | 795       |
| Y49      | طبیب کا بیان                | 195       |
| 76.      | سب كابيان                   | 197       |
| 421      | اخلاق کا بیان - خطاب کابیان | 194       |

| تمبرمعحر      | محتوان                      | تمبرشار     |
|---------------|-----------------------------|-------------|
| 494           | عسلم الهي كابيان            | 191         |
| 764           | جابل و عاقل كابسيان         | 199         |
| 764           | عذاب كالبسيان               | ۳.۰         |
| 464           | تاریخی کا بیان              | 14.1        |
| 44 1          | محبوب كالبيبان              | W. Y        |
| 760           | الميان اورغبرايان كابيان    | ۳,۳         |
| 720           | مفر کا بیان                 | ۳.۴         |
| 464           | وشمن کا بیان                | . m. s      |
| 724           | پیجان کا بیان               | ۲4.4        |
| 761           | واسطرکا بریان               | ۳.4         |
| YZA           | حرص کا بیان                 | <b>7.</b> 1 |
| 449           | توفیق کا بیان               | ۳.9         |
| 449           | مزاحمت كابيان               | jul.        |
| <b>t1.</b>    | جال كا بسيان                | 111         |
| 41            | حق و باطل کا ببان           | · 111       |
| 411           | عزيمت واعراض كالبيان        | ٣١٣         |
| <b>*</b>      | مسف كابيان                  | سماس        |
| YAY           | ملاقات كا بيان              | 110         |
| ۲ <i>۸۳</i> . | اسرار کا بیان - موت کا بیان | 111         |

|             |                          | <u> </u>  |
|-------------|--------------------------|-----------|
| تميرعم      | معتوال                   | تمبرشار   |
| 474         | قلب كى درستگى كابيان     | W12       |
| 710         | عسلم آخرت کا بسیان       | <b>MI</b> |
| 714         | جنت ودوزخ کے عمل کا بیان | W19       |
| Y14         | خيانت كابيان             | WY.       |
| Y           | فدزوفلاح کا برسیان       | W 11      |
| YAA         | وعظ کا بیان              | MPY       |
| 419         |                          | MYM       |
| 119         |                          | مم م سم   |
| <b>79</b> . | وشريا الرباد             | - 470     |
| 49.         |                          | ۳۲۶       |
| 791         | داحت کا بسیان            | 147Z      |
| 191         |                          | MYA       |
| 494         | اندهاین کا بیان          | 4 س       |
| <b>79</b>   | أبكم كابسيان             | μμ.       |
| <b>79</b> + | مِلْ دِ كَا بِيانِ       | 441       |
|             |                          |           |
|             |                          | -         |



نحسبدهٔ ونصلی علیٰ رسوله الکشریم بسم الله الرحمٰن الرحسیم

الله تبارک و نعالی جل عبده التریم نے و آنوں اور قبیلوں کی تعیم کوانسانی معاشر ہے ہیں ہوئے مناہم شناخت کی ضرورت کا لحاظ فرماتے ہوئے مناسب جانا۔ اِنسانی تحقیص و تشخص کے بیے جمال انسان کواشرف المخلوقات اوراحن التحلیق گردانا ویب عالم انسانی میں انبیاء ومرسلین علیم استدام کی فضیلت کا ملہ اور سرب استدام کی فضیلت کا ملہ اور سرب مطرّه کی عطافر مود گی سے فاتم المرسلین دھمۃ تلعالمین سرور کونین احمد عجتبی مفرت محدّ مصطفی مطہر ہی عطافر مود گی سے فاتم المرسلین دھمۃ تلعالمین سرور کونین احمد عجتبی مفرت محدّ مصطفی علیہ التی تہ والتنا دکوجا مع الفتاقی کاوہ بیکانہ و جدا کا مذمقام عطافر مایا جس کی مرکز کی دور کی نظر موجود ہے اور مذمثال منا ایسے کئی گمان وامکان کی اب کوئی کرنمائش ۔!

یر سربرد سب ایران واعتقا دات کی بنیاد پرقائم و دائم جلی آد ہی ہے۔ کو ئی مسلمان ہے ا ایک تفریق ایمان واعتقا دات کی بنیاد پرقائم و دائم جلی آد ہی ہے۔ کو ئی مسلمان ہے ا کوئی نہیں ہے 'کافر ' ملحد 'مشرک ' منافق اور دیگر میذا ہیں ہے ہیں کوئی را تمام کے تمام اہل یا کے برعکس ایک ہی گروہی اجتماعیت رکھتے ہیں ۔ اسی بنیا دیر ہم کسی فردیا گروہ کومسلم یا غیر سلم قرار دیتے ہیں ۔

قرون اول سے سلانوں کا جائز ہ بیا جائے تو ہر آسانی اس محیط الاد وارحقیقت کا علم ہوجائے گا کہ ذاتی مقام دمنصب کے علاوہ جی سلمانوں کے تین واضح درجات تعین کیے سلم ہوجائے گا کہ ذاتی مقام دمنصب کے علاوہ جی سلمانوں کے تین واضح درجات تعین کیے سلمان کے درستی کا اعلان کرنے والا مسلمان ہے۔ سے میں کے مکم طلبہ بڑھ کو ایسنے عقیدہ و ایمان کی درستی کا اعلان کرنے والا مسلمان ہے۔

قرآ فی تعلیمات اورسیرت مقدسه کواپناسنے کی سعی جمیله کرسنے والامون سے اور بیرسیر کا دی اختیار کرنے والامتقی ہے۔ پیھیس مدارج عقائد و اعمال کی منابست سے ہے مخصوص اعمال اور مخصوص كردار حيات كى مناسست سي خوركري توسلى دليسب درجر بندى سي متعارف ہوسنے کاموقع متناہے۔ حضور نبی کرم رحمۃ للعالمین علیہ افضل الصّاوۃ والتکیم کی رفا الياسيحتى وعبن الباك احكام كالعيل ميں بين دفت اور مخلف النوع فرائض كى نوعیت سے درجات ومقامات کی ایک دربع دنیامتا بدسے میں آجاتی ہے متلاسب سے پہلے اہمان لانے والول کو دیجھا جلتے تو بالغوں بیخوں بضعیفوں اورخواتین میں نفترم ابمال كي ففيلت ركفنے والى تحقيدتيں ہمارے سامنے ہيں، قبوليت ابمال كي منا سے ایک فہرست ہمارسے سامنے آجاتی ہے۔ غار تورکی دفاقت بعثت کے بعد کی مثال ہے۔ قبل بیشت میں تمام رفاقتول کے والے موجود ہیں۔ ازدواجی رفاقتول کی ایک الگ فهرست موجود سب اورتمام كى تمام اندواج منظرات أمهات المومنين كے مناسب جليله برفائر بين - بدر وأحد كي اصحاب رسول صلى الترتعالى عليه ولم كى فهرست الك مرتب كى كئى ہے. كاتبان وى كايك الك جماعت موجود سبصه فلفاسته دانتدبن كاتسل فلدنظ سبعه ابل بيت الهارك فضائل عالم أشكارين - اصحاب صفرى الك تقعيل ماذب نظرے ـ مهرداران مسريه كے اسمائے كرامى سے الكابى ميسرے مشركاسے عود وات اور شهدائے عزوات بهمارے علم وخبر کا منبع میں مته بداول کی جان نیاری تاریخ کی جانیا ہی کاموب سے۔ حفاظ کی الگ جینیت سے۔ غازیوں کا اپنامقام سے مشہدا کے لیے الک بقائے دوام سے مختلف ذمر دار بول اور فرائف کے قرح سے ختلف مدارج و مناصب کی تفصیلات موجود ہیں ہے شرہ میشرہ کی خوش بخست جماعت نظرافرونہ ہے۔ تحقیرصدین مشید صالح از اید عابد اساجد از اکر امها مطیب امام اغازی و باید ا عادل منصف مصوفي اورولي يغرض مرشعبتر زند كى سيتعلق ر تصفيه واسله اصحاب بعني ،

درجەبندى كے ایک میکتے ہوئے مینتان حیات کے تمام گلهائے دیگا دیگ اپنی بنی انگ انگ نوشبولٹائے نظر آتے ہیں ۔ انگ نوشبولٹائے نظر آتے ہیں ۔

جهاں صفور نبی کریم علیہ الصّلوٰۃ والنسیم کی حیاتِ مقدسہ میں ایمان وابستہ جلیل القدر شخصیت عیں صف صحابہ میں شامل میں۔ ایمان کی حالت میں صحابہ کرام کو دیکھنے والے تابعین کرام کے خطاب سے یا دیکھے جاتے ہیں۔ اور تابعین کرام کے صحبت نصیب اہل ایمان تمیع تابعین کی صفیر آراستہ کیے نظر آتے میں۔ تقدم و تاخر نے ان کے فضائل و مدادج کی حقیقت و نوعیت نمایاں کی ہے۔

عالم اسلام کی ناریخ تقوی بلاشه مردور میں بکترت ایسے عظیم اوقاران وں کی سیر
ادر آن کے اصلی و فواتی کردار کی انفرادی بین اشکار کرتی چلی جاتی ہے جواب اعمالی اور آن کے اسلام بیت کے منتقف فانوں میں بیک و قت نمایاں دکھ بی اور علوم بنتی کے مبت نفائل و کامن کے منتقف فانوں میں بیک و قت نمایاں دکھ بی دیتے ہیں۔ یہ اسپنے اپنے ریاض اور اپنی اپنی بلند بختی کامعالمہ ہے۔ یہ ورد کارتھ بھی جے چاہے حرم طرح چاہے اور جتنا چاہے نواز دے ارجے چاہے وضو کی تو نیق دے وے وے ہے اللہ نہیں کرم کا ایک سیح بیکراں مو ای ہے جے چاہے وضو کی تو نیق دے وے مجے چاہے عمر عمر بیرا تارہے۔

مسمانول کی تاریخ میں تفوق وطریقت کی بعض تفصیلات نے اپنے قاریمی کا ایک جماعت کوصید اشکال بنا دکھا ہے یہی سبب ہے کہ بعض افراذ سکوک وشہات کا شکار محموس ہوتے میں مصور نبی کہ یم دوف ورحیم علیہ انفنل الصّلواۃ واتعلیم نے الصحاب صفحہ کی ایک ایسی جماعت بھی تکیل فرمانی جصحصولِ معاش کی عمومی وقر داریو اصحاب صفحہ کی ایک ایسی جماعت بھی تکیل فرمانی جصحصولِ معاش کی عمومی وقر داریو سے آزاد فرما کر بذات خود ضروری کفالت کا یارا ہے مبادک شانوں پر آنھ ایسی سے آزاد فرما کر بذات خود صوری کفالت کا یارا ہے مبادک شانوں پر آنھ ایسی میں مصلے ملے معاشر سے سے الگ تھلک کرکھا ۔ وہ پانچوں وقت آپ کی ہی امامت میں مناز بن اداکر سے آن ایک تصلیات وارشا دات سے اوروں کی طرح مستفیض مونے ناز بن اداکر سے آت ہے کی خطبات وارشا دات سے اوروں کی طرح مستفیض مونے

كى معادت ما مىل كرية وما حب علم تقى وه دوسرول كوتعلىم دين كا فرييند نباست. غرض جرامورانهیں تفویس سیے سئے ہمدوقت انہی کی بجا آوری میں دل دمان سے مصروت ومنهك بوستے ورامل اس طبقهٔ اخیار کوسیرست نبوی ملی الارتعالی علیه وللم كالك السامنصوص ومنفرد برتوقرار ديام استاب وبظام معاشرك كيمومي تمترنى ذندكى سيهمط كرصرف أسيت محبوب اورسيط محست نبى ملى التارفعا لي عليه ولم كے اشارہ ایرو کا منتظر ہوتا۔ اصحاب صفہ کی جماعت ایک مخصوص تربیت کے مال سے گزاری گئی میں میں سے کران کے افلاق وکردار میں فود جہد نبوی صلی الله علیہ والم كتربيت إفته معاشرك كوه اجتماعي تمترني الزات موجود متصحن سب يقيتهمام أمنت فيضياب مودبئ تقى ربراصحاب مليله ابناتمام تروقت ذكر واذكار اور عبادات و نوافل مبن كزار دسيت بهر فردسي زنسي عمل مين اختصاص كامامل مقار چونكمشيت الهيد اسينے تضا دات اور تنوعات كيب كائنات ميں كہي كيب دنى يبندنهين دسى - اس سيد اصحاب صفركي زندگيون مين تجري نظرا تا س اورتقوی وطهارت کے وہ مقامات تھی دکھائی دستے ہیں جن تک سرفرد کی رہائی المكن محوس موتى سب وراصل ان كرياض اور زبر وانقا كا ايك مراكان على زندگی میں روحانی ارتفاع کا ایک ایسا ابدی منظر پیش کرتا ہے جس میں انسان حُبّ الهی کی انتهاوُل تک بہنچ کر است ماحول اس کے مطالبات اور استے وجود کی میں سے بھی کیسر بے نیاز ہوجا تاہے۔ قرب الهی کو اپنامقسر اُولی بناکر تربیت کے ان مراحل سي كزر تاسي وني كريم صلى المدعليه ولم كالثادة أبرون في مرتب فرما دسي متع اورجن كى عمومينت ميں المدين أسلمه كے تمام وكيرافراد كوشامل كرناصرورى زمانا لعيني امهاب درول صلى الترعليه ولم كى ايك البي تقل جاعب البين تقل حاعب المين ومراكاة تخصص كيائة اس طرے قائم کی گئی کہ ان سکے انتباع کی سٹ رائط دوسروں پرعہ

کی گئیں۔ مجھ گندگار نے جب تصوّف وطریقت کے میدانوں کی سیر گرفتگی افتیار کی ' یقین کرنا بڑا کر بہلوک ومعرفت کا ایک ایسا مُدا گانہ عالم ہے جس کی حدود اصحاب صفّہ کے مبارک ومفترس صلقے سے جاملتی ہیں۔

مسلافوں میں جارواضی فقی سالک موجود ہیں جن میں طاہری طور برطریقت کی واضح تعلیم نہیں ملتی لیکن بزرگان سف کے افلاق دکردارا وراعمال داقوال سے حوالے دستیاب ہوجائے ہیں۔ جہال تک ارباب طریقت کا تعلق ہے یہ اساسی و اصولی مکنہ ذہن میں رہنا چاہئے کہ آغاز طریقت کے بیے اتمام شرلیت پرکوئی نامناسب شرط رکھ دی گئی تاکراصل وفر شرع دونول ممیز و رہیں اور شرلیت پرکوئی نامناسب فارجی بار مظال دیا جائے۔ سلسائہ ہائے طریقت ہیں چار داضی سلے موجود میں جن کے شرح سے مرحود میں جن کے سال مرحود دہوتے میں ۔

سلسلة لقنبند تير حضرت ابو بكرصديق رضى الله تناكا لى عند سے جا ملتا ہے باتی بنبو سلامل باب باتی بنبو سلامل باب البلام حضرت علی المرتفائی شیر فدارضی الله رعم تناسب البلام حضرت علی المرتفائی الله بین میں مسلم وردی رحمة الله تنالی علیه ، سلسلة حیث تیسه حضرت سینسیخ حضرت سیسیخ حضرت سیسیخ

عبدالقادر حيلاني رحمة الترتعالي عليه سيدمتعارف وتهرموا

استرتعالی سے دوستی کے موضوع کی وضاحت چندو کھول سے تو کیا چند کتابو

کی تحریر سے بھی نامکن ہے۔ یقین دوست کے لیے دوست بر کمل اعتماد باہمی ردابط

کی شرط ہے۔ روابط کا ایک ایساں شہرت تائم ہوجا آہے جوعام طور بہا حباب کی
معبوں میں نظرا آباد ہتا ہے۔ دوست کو بہ ناز کہ میرے دوست کو ہرطور پاس دوستی ہے اور اس یقین کے ساتھ کہ دوست فی الواقعی مین دفیلی ہے۔ دلی کی اسل سے دیا ہے اور مراہم دوستی میں کوئی آلائش و آلودگی شامل نہیں ہے۔ دلی کی اسل دوستی دوستی دوستی دوستی ہے۔ دلی کی اسل دوستی دوستی دوستی دوست بندے کو حالات کے دصار سے برکوئی چینشا پڑ سکتا ہے۔ آقا ہے دوست بندے کو حالات کے دصار سے برکوئی چینشا پڑ سکتا ہے۔ آقا ہے دوست بندے کو حالات کے دصار سے برکوئی چینشا پڑ سکتا ہے۔ آقا ہے دوست بندے کو حالات کے دصار سے برکوئی چینشا پڑ سکتا ہے۔ آقا ہے دوست بندے کو حالات کے دصار سے برکوئی چینشا پڑ سکتا ہے۔ آقا ہے دوست بندے کو حالات کے دصار سے برکوئی چینشا پڑ سکتا ہے۔ آقا ہے دوست بندے کو حالات کے دصار سے برکوئی چینشا پڑ سکتا ہے۔ آقا ہے دوست بندے کو حالات کے دصار سے برکوئی چینشا پڑ سکتا ہے۔ آقا ہے دوست بندے کو حالات کے دصار سے برکوئی چینشا پڑ سکتا ہے۔ آقا ہے دوست بندے کو حالات کے دصار سے برکوئی چینشا پڑ سکتا ہے۔ آقا ہے دوست بندے کو حالات کے دصار سے باردوں در کار چوٹر سکتا ہے۔ آقا ہے تا تا اپنی آحد بیت و بیت ہیں دوست بندے کو حالات کے دوست ہوئی کو حالات کو حالات کے دوست ہوئی کا حالات کے دوست ہوئی کو حالات کو حالات کے دوست ہوئی کو حالات کو حالات کو حالات کے دوست ہوئی کو حالات کو حالات

صمدتیت ، خلاقی وکسریانی اور ذات دصفات کی جمله انتهاؤں کے ساتھ ہی دوسی کی مرکزو سے نواز ناہے۔ اسٹرنعالی سی کودوست کہدوسینے یا تسلیم کر لینے سے بعد اینے تحوید سے دستبردار مونا بتھاضا کے متینت اور تعبنوان قدرنت کوارانہیں کوسکتا۔ اس کیے جصے اپنا دوست قرار دے دیا آسے جی معیار دوسی کا اہل دیکھنا جا ہتا ہے۔ افعال و دوی میں کوئی تصغیر یا کوتا ہی اسے بھی قبول نہیں اور وہ اپنی تمام تربیند گی کے سے اتھ أقام ووتتي كارشته نباست كم ليه اقاكى مرزازك ولطيف اورهيم وبليل منصح ثبيت كى تقديم وتكريم كى ياسدارى كے ليے اپنى تمام اعلى صلاحيتيں صرف كرديبالازم جانتا ہو۔ الله تعالی کی طرف سے کسی کو دوست قرار دسیئے جلینے کا مرکز بیمطلب نہیں کہ اسے اپنی فرانی اور کبریائی میں شرکت یا دخل کے سیسے تھا چھٹی دے دے یا اپنی خلاقی وکبریانی کے باوصف بذات خوربندگی کی سطح برا تراسئے تعنی برایک کیے دوشی مير ميں استے استے مناصب اور استے استے مقام اور اپنی ابنی حیثیت کے قيام واستقرارك سائق بنده وأقاابك دوسرك كاحق دوسي نابية نظسر

کی خص کے ولابت کا منصب عطا کرنے اورا بنا دلی بنا دینے کا ہم گزیہ طلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے لاز گاصد در کوامات کی اہلیّت بھی عطا فرا دے مثلاً ابنیائے کرام علیم اسلام کو نبوّت ور سالت کا منصب عطا فرائے ہوئے اس منصب کو تابع معجزات نہیں بنا دیا جا یا معجزہ در اصل کہی نبی یا دیول علیہ القبلاۃ والسّلام کی ابنی ساخۃ پرداخۃ قرّت وصلاحیّت کا نام نہیں ۔ اس حقیقت کو دوطرح واضح کی جا ساکہ ساخۃ پرداخۃ قرّت وصلاحیّت کا نام نہیں ۔ اس حقیقت کو دوطرح واضح کی جا بیا سے کہ ابنیائے کوام ومرسلین عظام علیم السّلام کا دجو د بذات خود اینے معاشرے اور ماحل میں اینے متبیبی ومنکرین سے تھا بلی صورت میں ایک عظیم اعبار عبی کی حیثیّت رکھتا ہے ۔ نبی علیہ القبلاۃ والسّلام کو ذاتِ اللی نے تابیع

معجزه نهیں رکھام مجزات اندیاء ومرسلین علیم استلام کوان کی مصبی تا نید کے سیے عطا فرمائے جلتے ہیں جوان کی الوہی نبست تا بہت کردیتے میں ایسے مجزات تبقی ابنیا ومرسلين عليهم الشلام كم في في منتقل حيثيتن كے عامل ہوتے ميں اور بسااوقات كمى وقتى ضرورت والميمتت كييش نظران كاصدورم وتاسب ودمرى نوعبست مجزه يرس كمشركين، منكرين ، ملحدين ، كفار ومنافقين كى جانب سيحامتان وازمائش سے سيسى علىدائسلام كى فدمت مين كونى الساخرق عادت موال أنفا دياجائے باكونى ايسامطالبه بيش كرديا جائے جونه يہلے اپنى كوئى مثال ركھتا ہواور زمال ميں كوئى فلىر موجود ہونہ عام انسانی عقل ایسے سے وقوع کا امرکان و گمان رکھتی ہو۔ سوال کر سنے والمصرف ابنى بصيرت وأكهى كے زور بركونى ايسا نامكن العل يا نامكن الوقوع مسارت من بيش كردسيني بين مرايت من بيش كردسيني بين ممال انهاني اختيار وقوت كى تمام سابين مسدود نظر آبيل لعنى أكر كوغى نبى سب اوراملا كافرستاده سب قواسس نامكن الوقوع مسكيك كومل باسوال ي تميل كي سياين فداداد ابليت بابرا و راست استمداد الهي سے اپني منصبي سيجاتي تابت كرد ہے۔ اسى ليا بيات كرام عليهم السلام كواكب البي جادي وراري صلاحيست فوست عطا فرما دي جاتي ميد جو حبب فنرورت زمال تمی خرق عادت کے صدور وظور سے منکرین حق وصدافت كويميشه كي يد لاجواب كدد سي

ایک دلیسپ صورت مال بر ہے کہ برکافر و مشرک نے ہربنی ورسول علیاتا م سے عہد میں ہملیت اس معیقت صادقہ کو نظر انداز کر دیا کہ امتیات عالی سمیع و بھیر اور نیم و خیر بھی ہے۔ ہرانسان کے ذہن میں بیدا ہونے والی ہرسوج کا دہ نامعیام ہمیت کی سے جزیات کے مائے متل علم رکھتا ہے۔ کبھی ایسا ہو اے نہھی ایسا ہو نا ممکن ہے کہ ایک بات ایٹر تعالی کے سیے ورائے علم ہوا در کسی حادثے بااتف ق

كيسبب اصنافة علم كاباعث بور ابل ايمان كيسين توالسا كمان هي كفرس يسوال كرين والابدكهال جانتاكدانتدنعالي بميشه يست موجودست اوراس كاعلم سرست برس ميط ہے۔ ده برجيز پرقادر ہے۔ جب جاسے بحل طرح عاسے اورج عالمے كركر ديب وه توايسے ہرسوال كرنے واسالے كے سوال سے بھی باخبر جلا آر ہاہے اور ایسے ہرسوال کا تو دیجی جانتا ہے۔ دوسری طرف علم انبیا علیهم السّلام کی تين صمى صورتين بهي كدالله تعالى انصين جتنا جاست علم عطا فرما ديتا ہے اور انسانوں سے اللہ تعالی کے جا ہنے اور اس کے علم عطا فرمانے کی حدبندی بادرجب بندی قطعیدت کے ساتھ نامکن ہے۔ دوسری صورت برہے کد انبیائے کوام علیهم الشلام كوبذاست خود اجينے فدام اوشھ ر وبلوغ حسے علم ہوجاسٹے یا وی والهم علم و خبركا ذربعيربن جامكن تنيسرى صودت اس حقيقت صادقه برمبنى سب كدانبياء وكركين علبهما ستلام ابنى طون سے تحمید تحمیت میں رنه کرتے میں ان کا ہر قول وفعل مثبت الهبته کے تابع اورا ذن الهی کامعمو اِمطلق موناسے، وہ جرکھے کہتے یا کرستے ہیں وہ حکم الهی کی معیمل نامهر کے سوائی جواور نہیں ۔ ایسی کتنی ہی مثالیں ہمارے سامنے موجود مبن كدبعض مواقع برتحيه معاملات كيسكيك مين مضور نبئ كريم عليه القهاؤة واليم نے ادھر توقف کیا اُدھر جبرتیل امیں فورا حاضر خدمت ہوئے اور کوش کزار کردیا کہ اس مطلے میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے۔ بہراراعمل طب سے بڑے کا فروشرک بالمحدومنافق كى تمام ترجالاكى وطتباعي كے باوصف بركا ہول سے مخفى دہتا ہے اور بني كاجراب يا اس محے انو تحصر والول كاجوا بي عمل نبى كى صداقت كانا قابل مسيخ

اندیاء ومرسکین علیم استلام کی طرف سے اسپنے مخاطبین سوال کورما قط دصامت محدد سینے والاعمل یا ارشاد ہی وہ منصبی لاجرابی ہے جس کے ببب ہردُور کے اغبار و کفار ورطهٔ حیرت میں غلطاں انگشت بدندان نظر آئے۔ اس وضاحت سے بہ تعدیق مجھی ہوجاتی ہے کہ انسانی ذمہوں کی ساختہ پر داختہ کوئی ماورائی طلسماتی مخبر فسطری اور اندھی بات ایسی نہیں کہ وہ اللہ تعالی یا کسی مبعوث رسول ونبی کے لیے بھی خرق عادت ثابت ہو۔

معرات كاسله توفاتم التبيين صلى الله تعالی عليه و لم كے ساتھ خصم بولو اور معرات و دم معرات و اردى وسادى عثیت دكھتے ہيں جن سے تا برقیامت اسلامی عظمت و عزيمت ایک چیلنج بن كرقائم رہے گی مثلاً قرآن كے تفظ كا دعوى جس كی حفاظت الله تنالی نے اپنے دئے لے دكھی ہے۔ یہ اسلام كا ایسام عزاتی چیلنج ہے جس كا در تكمی غیراسلامی قرتت و شخصیت كے پاس بجلے کہی مقاند آئندہ ایسا كوئي اشتباء مكن ہے۔

اولیائے کوام کو نیا بیت اللی کامنصد خواہ نخواہ عطانہ بین کرد با جاتا بیسلے وہ اتباع دسول کے معیار پر اپنامسلمان ہونا تابت کرتے ہیں مھراپنی سیرت وکردار وعمل کومتقل تبلیغ ، سخر بیب اور وعوت کا دنگ دوپ فراہم کرتے ہیں۔ اولیو تعالی سے دوستی با اولیہ تعالی کے دوست ہونے کا بھی صاحت وصر سے مطلب ہے کا لیا مرتدعی اللہ تعالی سے اپنی دوستی کا دعوی کوستے ہوئے اسی معیار تک پہنچنے کی تگ و دوسی کا دعوی کوستے ہوئے اسی معیار تک پہنچنے کی تگ و دوسی کا دعوی کا دعوی کی سے دوستے اسی معیار تک پہنچنے کی تگ و دوسی کا دعوی کا دعوی کوستے ہوئے اسی معیار تک پہنچنے کی تگ و دوسی کا دیسے دوسی کا دیسی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وہم کی سیرت مبار کرنے مبلغین کو دوسی دوسی کا دیسے۔

ابتدامیں یہ ذکر آجکاہے کہ مختلف ملت اسلامیہ کے افراد بحیثیت مجموعی سلمان تو ہیں اور اسلام کا عقیدہ صادق ہی ان کی پہپان بھی ہے کی انفرادی جیٹیت ن اور مخصص کے لیے سیرت وکر دار 'افلاق وعادات 'عبادت وریاضت اورتقوی وطہارت کی ذاتی فتوحات کے سبب الگ الگ مناصب سے اہل قرار یا ہے میں۔ ایک شخص نمازوں میں زیادہ نہاک رہتا ہے ایک زیادہ سے زیادہ دوزے رکھنے کا شائق ہے ایک تبیع وہمیل کاعادی ہے اسکی عہرہ جہاد میں شکرت کے تصور سے ہی کلاب ہوجا تا ہے اکوئی عدل وانصاف کے اسلامی تقاضے پورے کرنا ہی ابناایمان سیمتا ہے اکوئی اور پائی پائی کا صاب دکھنا ہے کوئی صاحب جیٹیت صدقہ وخیرات کے علادہ بھی ہر کا وخیر میں بار کا وخیر است کے علادہ جی ہر کا وخیر میں بار طرح چلاف کو حقد لینا اپنی عادت بنالیتا ہے ، کوئی تعمیر جدمیں لگاہے ، کوئی مسجد کی آدائش وصفائی میں ، کوئی مان بالا النا ہے ، کوئی تعمیر جدمیں لگاہے ، کوئی مسجد کی آدائش وصفائی میں ، کوئی جان آب افافوں سے فرزوفلا کی دعوت عام کرتا ہے ، کوئی حفظ قر آن کی سفت پر عامل ہے ، کوئی میں قدرت کے فربوفر مظا ہر دیجھتا چلا جا تا عامل ہے ، کوئی میں اور ہے اور میز بانی اس کے لیے موجب داحت ہے یا کوئی غربوں کو پیط مرکھا نا کھلار ہے ، کوئی ہیا سول کے لیے سبیلیں سجا دیا ہے بخرض اسلامی متعلیات کی ہرشق سے کی ذکھی کی خصوصی دلیج کے ان گذت مناظرد کیصف میں آتے ہیں متعلیات کی ہرشق سے کئی ذکھی کی خصوصی دلیج کے ان گذت مناظرد کیصف میں آتے ہیں اور آسی نبیت سے وہ خص متعلیات ہوجا تا ہے ۔

متذکرہ جنداور دیگرائی م ابین فی الاصل الله تعالیٰ کی توفیق ارزانی سے می ممکن مرد تی میں ایک مسلمان اپنی کی کوشش کر تاہے اورالله تعالیٰ کی استداداس کے لیے دامیں آمراکا دعوی فرط باہے کہ اس نے دامیں آمراکا دعوی فرط باہے کہ اس نے کوئی ذریع مقدار بیدا نہیں کیا۔ اس کا فنات میں ہر ذرّے کی حُبرا کا مذفد دقیمت مرورت اور اہمیت ہے ۔ کا فرومشرک مجی الله تعالی نے بیدا کیے ہیں اور انسانی معاشرے میں ان کا بھی ایک مختص کر دارہے ۔ بھر محبلا مسلمانوں کی بے مقصد تیت معاشرے میں ان کا بھی ایک مختص کر دارہے ۔ بھر محبلا مسلمانوں کی بے مقصد تیت دیم وگل کے دوائر میں کہ بی ساسمتی ہے ؟۔

انسانوں کو البی بہت ی عومی یا خصوصی رنگ رکھنے والی صلاح بتوں سے نوازا جاتا ہے جن میں ان کی ذاتی کوشش انہیں گروبرا قبال وار تقاء کردیتی ہے اور وه اپنے کسی شعبۂ خاص میں درجۂ اختیلاص و کمال حاصل کر بیتے ہیں۔ کیکن پی حقیقت بهيشن كاهلي رسني فياسين كمرانساني وجود مبن تمام خوبيال اورجمله كمالات محض كتسابي بهي بهي ملكه جينداوصاف وكمالات ايسيمين جرخالصتّا و دلعيت الهي قرار بإت بين اوران كحصول مين اخذ واكتساب كية مام قرسينه ما قط دجامه موجاة مان مثلاً ارائش وزیبائش کے تمام حرب کے عورت کونگاموں میں گھب جانے ماسك اوردل مين اتر مبلنے والے فدوفال ميانهيں كرسكتے عن الك فداداد تعمنت سے اسی سینے میں مردور کا تصیب نہیں ، نیاؤ منگار وقتی جاذب نظری كالهمام نوكر دبناب كيكن صن كفطرى نقن وتكاريبي نهيل كريكا وادبجي ایک تعمین فراوندی سے ۔ قرنیا میں تمام زن وم د گلوکار نہیں بھرا وازول کامھی ما ترجی مختلف موتاسه اس سید سرگان والی ملک نورجهال یالتا منگفت مندن مركان والامهدى من يارفيع لهي عقل سب كوعطا فرما في منى تلين والنس و محمت سرنصیب کاحصته نهیں اوراس میں بھی کمال وقضیلت سروانس ور

ع یہ اس کی دین ہے جے پرور دگا دد ہے۔
ع خدا بینج انگشت کیسال نہ کرد۔ یہ کوئی سرسری بات نہیں علم دخیر کی انسانی انتہا وُل نے اس حقیقت کوجمور مہوکر تبلیم کیا کہ جملہ تضادات اور نقط حقیقتاً قدرتِ اللی کا اعجاز میں جو کہ انٹر تعالی نے ختم المرسین صلی انشا کی انسانی اس کے بعد انبیا مرکم معوث فرمانے کا عمل ساقط کردیا اور اپنی فتی کر دہ مجوب ترین خفیت پرنبوت کے اتمام و افتتام کا استمام ضروری سمجوبا مجوب ترین خفیت پرنبوت کے اتمام و افتتام کا استمام ضروری سمجوبا انہیں دوسرول سے مہیز کرنے والی تمام ففیلیتی خودعطا فرمائیں۔ یہ کیسے حکن تفاکہ حضور صلی انٹر تعالی علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد

سیرت دکرداری جامعفات کے اعتبادے اتباع رسول متی اللہ تعالیٰ علیہ وہم کے اعلیٰ و الد فع نمونوں سے دنبائی نگاہوں کو ہمیشہ کے بیے گردم دکھا مجاس لیے اللہ تعالیٰ شبت و حکمت نے سیرت مطرہ کی اتباعی نوعیت کو قابل عمل نابت کرنے کے بیے تسل و تواتر کے سامھ ایسی ضیعتوں کو پیدا فرطنے کا استمام کیا ورہر زمانے اورہر گردہ میں ایسے نوب قرار بانے والے افراد پیدا کر دیئے جو اسواست کی منابست سے صنور سی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کے مرکارم عالیہ کے زبادہ سے زیادہ متبع ثابت ہوں ، ایسے ہی افراد کو گوئیا اولیا اللہ کے نام سے جانتی ہے ۔ ان کے دجو دسے جب صدوی مفات کی عربیت میں عالم اشکا دم تی بین ان کے دیے جی منصوب نبوت کی علی نصدی و توثیق کا استمام ہوجا تا ہے جن کی تحصیل اولیا گھیں اولیا گھیر نبوت کی میں نبوت کی علی نصدی و توثیق کا استمام ہوجا تا ہے جن کی تحصیل اولیا گھیر نبوت کی تھی نبوت کی تھی نبوت کی تھی دراہ داست خیرہ نہ ہوئی تھیں اولیا گھیز دانس کے بیت جمد میں یقین درالت کا عملی ذراحی بی جاتے ہیں ۔

اہل اللہ کی سیرت ، عملی کردار کی وہ خوبیاں نمایاں کرتی ہے جن کی مقناطیسیت اپنے معاسرے اور ماحول کے افراد کو اپنے دائرہ اثر میں لے آتی ہے جہاں ایسی علوسیرتی اپنی مقناطیسی گرفت میں آنے والول کو دفتہ دفتہ نها بیت غیر ضوس تحریک و دعوت سے رجوع الی اللہ کی دائیں دکھادیتی ہے ۔ ان دا ہوں کی قدرتی کشش بالا خربیز دفتار پیش دفت بر اللہ دکر دیتی ہے ۔ ترغیبات نفس کی چانیں دیزہ دریزہ ہوجاتی ہیں ۔ شیطانی مداخلیں ہے ہوا میں محراط متقیم خم ویسے کے بغیرصاف سخری نظر آنے مگئی ہے مراحل مفرانسان ہوجاتے میں اور مہزل مقصود بہراستقبال خود جلی آتی ہے۔

نربرنظر تالیف" مواهب الرحل" اور" انفتح الربانی "کے ناموں سے شائع ہوئے والے ارشا داتِ عورثِ اعظم کی ماخوذمتر جم مقاب ہے اس کی ترتیب و تہذیب جناب اوالایت محد شرافی عارف فوری تقشیندی (میرووالی) نے انجام دی ہے۔ یہ کتاب دراصل تشنگان معرفت وعلم کی تشنگی کا ایک تطبیف از الدہ ہے جن افراد کو حضرت عورثِ اعظم رحمۃ الدعلیہ معرفت وعلم کی تشنگی کا ایک تطبیف از الدہ ہے جن افراد کو حضرت عورثِ اعظم رحمۃ الدعلیہ

کے نام اورطرلقیت میں ان کے تصرف کی شہرت سے تقوری بہت واقفیت ہے انہ براس حقیقت کے نام اورطرلقیت میں ان کے تصرف کی شہرت سے تقوری بہت واقفیت ہے انہ براس حقیقت کا علم میں موصوف کس قدرعالی دماغ ، زیرک طبّاع ، استدراک وعرفان کے مامل اور کینے براسے متبحرعالم شخصے ۔

حضرت يرخ عبدالقا درجيلاني رحمة التنرقعالي عليه فيرسين وكرداري سرخوش على كومتا يسول متى الندتعالى علبه ولم كي معيار وسطح كي مطابق منار نوربنا كرابين عهد كوتحلى افروزكيا. اس كاعلم توكم وبيش برمسلمان قارى كحبيت تبين اسينے خطبات ادشادات وانحشافات ومودا مجلسى كفتكواورانفراوى بإاجتماعي تنككم وخطاب كيورسيص حيات وكاننات كيولا تعداد مسائل براسلامی تعلیمات کی روشنی میں حقیقت وصدافت کی جدفندیلیں وشن کی میں ان کی ضیا بالثيول سي مكتب مونے والے محلى واقفيت بهب ركھتے۔ بالعمم اس حقیقت سے بي خبر نظرات مي كدان كى عالما مرتبح نے قرآن واحاديث مقديد كے زيرا ترمسائل حیات اورمعاملات کامنات کے جواسرار قرموز منکشف کیے میں ان کی وہیع ترمعنو تیت کے دائر۔ سے صرف انہی کے دُورتک محدود نزدست بمکدان کاعلمی فیضان ان کے بعد محقی مسكسل وتوازيجيرا بحدثسل درنسل صديول تكسراس طرح محيط دباكه مذقوحال كاعلى وائره انزان کے فیصنان مار برسے خارج سے مارے سے ماسے فارخ اندان میں ابساکوئی است تباہ قرین قباس سے اس دعوسے کا بنیادی سب بر سے کہ بذات فو حضرت تینے عبدالقادر جیلانی رحمترامتارتها لي عليه قرآن وسنسن برعامل بھی ستھے اور اسٹے دور میں اس کے محرک و داعی و مبلغ بهى إان كاتمام عرفا بن حقيقست اوران كثاف صداقت قرآن وسنست سيداس طرح مربوط دیا که اس مین کمی تحریف و گریز کاشائید گزد تا سید به اختراع و ایجاد کا! ـ قرآن دنست سيحان كي انطباق كلي كربيب التدنعالي سنعز ونفيهلت كي وه تعمت عطا فرما فی جو کم کم دوسروں کونصیب ہوتی ۔ ان کا اصل کھال بیپروی منسن اور تعلیمات اسلام كابهمه وقتت استمام بي تعنا بدقتهتي سي توگون ني ارادت وغيدت سي مختلف

نودساخة قرین این کرانهیں کئی اینے صنم خان احترام کا ایک ساکت وجا مرتبت قراردے دیا دران کی اصل مسائی جمیلہ سے بے خبر ہو گئے جو فروغ اسلام کے بیے ان کی عملی علی اور تبلیغی حوالول سے آج بھی قابل تقلید ہیں علماء نے ہمیشہ اسی نقط میں ان کی عملی علمی اور تبلیغی حوالول سے آج بھی قابل تقلید ہیں علماء نے ہمیشہ اسی نقط میں نظر سے ان کی خدمات کا جائز ہ لیا ہے اور صرف خارجی عقیدت در کھنے والول نے ان کے نام کے نعر سے نگانا ہی کافی سمجھ لیا اور خود اپنے کروار میں عملی طبیق کے دوست والے ترتیب نورے سکے۔

مجھے بقین ہے کہ زیرِنظر کتاب کے قارئین خود کوسطی مطالعے کی عمومی رواہتی برعت سے فارکین خود کوسطی مطالعے کی عمومی رواہتی برعت سے فار کھتے ہوئے علم وعرفان کے تناظر میں اسے اپنے قلوب وا ذیا ن وارواح میں مندب کرنے کی معادت حاصل کریں گے۔

انوارالقرآن ببلی کیشنر سلطان با موسطریط فاروق آباد ضلع نیخوره نے بشترت اس علی خرورت کا اصاس کیا اور پاکستان کے اس علیمی دور میں جرمغر کی افکار ونظر پا اور توضیحات و کتیات کی خشیری کی برسمتی سے علوم وفنون کی اصلی علامت سمجھ بیٹھا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے ایک عہد آفرین فاموش مبلغ کا بیان حقیقت علمی بیٹھا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے ایک عہد آفرین فاموش مبلغ کا بیان حقیقت علمی دنیا کے اس تفوق کی نشان دہی کرتا ہے جو بعث بنوی مبلی استرتعالی علیہ وہم کے بعد صدور وظور کے تمام کو میمراصل طے کرگیا ۔ بے شمار عنوانات کے عمت اعجاز واختھا کے بیمرائے میں نہا بہت جامعیت کے ساتھ وہ نکات و کلیبات وان کو کردیے گئے میں جن کاحقیقی انکشاف حاصل کیے بغیر صدافت اور نوری قریبے سے اس کی تعلیم خیرین اور وقیع معنویت کا اعاطر نامکن ہے۔

متوقع ہول کہ" بزم غوتِ اعظم کی اٹاعت سے معامر کی صلفے صرور بدرا ابدرا استفادہ کربل گے اوراس بیشش کے ذریعے ناشر مولف ادر مترجم بینوں ھی معاجب تاب کے ساتھ عندالٹر ماجر موں گئے۔

سيدانوارالحق ظهورى

## المعرفة

## بسم المتدا لرحمن الرحسيم

سيمين موري جين اين والدما عبد البرصالح موسى جيني سيبيت موكرسلسار حسيسنيد مين خلافت باني .

سيدعبدالقادرجيلاني قدس سرؤالتوراني جيلان مبس قرآن شرفيب ختم فرمايا اورجيند دىنى كتابىل برطيس. والدماجد كے انتقال كے بعد گفرنبوكام انجام وينے كے بعد باقی وقت والده محترمه كي فدمت مي صرف فرمائي تتصفه ابب د فعدائب و ر ذي الحير عر فر کےون ہل اور بیل کے کھیتی بالری سے کیے شرافیہ کے گئے۔ آب نے صدا سے غیبی سی یاعبدالقادی مالهان خلقت بیر فرمان خداوندی شن کراب لوسط آ ۔ ئے اورمكان كي مجست برجيك سيم أس وفنت أب كي نظرون سے تمام حجا بات أنظا ديئے كئے اور تحقلی آنکھے سے میدان عرفات اور حاجیوں کے زوح بروراحتماع کامشاہرہ فریا یا اوروالده محترمه سية واقعات كي نوعيمت بيان كي ادر درخواست كي كه بس دين اللي كي غدمت كرنا چامبتا موں ، أس وقت بغداد مقدّس مركز علوم الهيه ، صاحبان فضل وكمال اورانسحاب علم وحال كي أ ما جيمًاه كفيا مشيخ حاور حمة الله عليه كوشف بسي بيرساري كيفتيات معلوم موجيكي تحيي ابغداد مير حضرت حماد بن مم كے علاوہ و تم معلماء و فضلاد كے فیضان صحبت سے جی تحرکرسیراب مرسنے کاموقع ملاحن کےعلوم کی دوشنی میں تقوی دیربہ بڑکاری کی راہ عاصل فرمائی اور تحقیق و مدتیق کے ساتھ علوم و فنون روحانی سے ابنا دامن تھر بہا ۔ بغدادس قاصني أبوسعيد مبارك مخزومي كابهت برامدرسه تقاحس مبس وعظوارسشا د کے علادہ تشنع کان علوم منبیہ کودرس تھی دیا کہتے ستھے۔ فاضی صاحب کوجب آپ کے روحانى علم وفضل وكمال علمى استعدامه وصلاحيتت اورفهم وفراست كااندازه بهوكيا تواب نے اپنا مدرسہ آپ ہی کے سپر دکر دیا ۔

حالات کے بیش نظراب نے اس پاس کے مکانات خربہ کر مدرسہ میں شامل کرے از مرزو تعمیر کرائی جس سے مدرمہ دوجیند سسے زائد وسیع موگیا۔ بیعظیم استّان مدرسہ آپ کے اسم گرامی کی نبست سے مدرس قادری کے نام سے ہنوذ موجود ہے۔

ذیر نظر کتاب سیدعبدالقادر جیلانی دعمۃ اللہ تعالیٰ کی علی بخری فیسلت، احکام خدادی اور فرمان نبوی صلی الله علیہ ولم علوم دنیبہ اور دوحانی فضل و کھال برتھیتی تدوین ہے۔

"بزم غرفِ اعظم" کے مؤلف و مترجم البرالطیب محرشر لیف عارف نوری تعتبدی مرفولی حال فادوق آبادی ضلع نیخر پردہ نے اس کتاب سے موجودہ مجد میں واب مشکل تصوف و ملاقیت کی تضلع کے از الے کا اہتمام کیا ہے۔ ابتدائی صورت میں ہی کتاب عربی زبان میں مرابب الرجمان "اور "لفتح الربیا فی "کے ناموں سے مصر میں شاقع ہوئی ۔ اس کا ما فو ذرواد تفید می آسانی کے لیے مفامین کی مناسبت سے فی افاد عز انات کی تصیص و فینین کے بعد مناسب الرجمان "اور "فتح الربیا فی مناسبت سے فی الف عیز انات کی تصیص و فینین کے بعد مناسب کے مطابع سے اپنے شکو کہ واشکال مناسبہ کی مناسبت سے مواد میں مواد میں بادک باد شرح تی بیب مناسبہ کی مناسبہ کی مناسبہ کی مناسبہ میں وارث میں اس کے مطابع سے اپنے شکو کہ واشکال اور اُم تید کی جا میں جا کہ واشکال اور اُم تید کی جا میں میں جا میں وارت میں وارث میں وارث کے بیب کا میں میں میں مواد سے جی فواز سے جا بھی کو انہ کے تھی بیب اور اُم تید کی جا میں کی مارم و تواب سے جی فواز سے جا بھی گوانہ گے۔ ایک کی جا میں گارہ و تواب سے جی فواز سے جا بھی گوانہ کے۔

بریم سیده رحیم عیاست ایم ا مدرنشین ، طوری اکبدهی مدرنشین ، طوری اکبدهی

ايريل سيهوا ير

#### بصدعجزونياز

رمهبرتسرنيت وطرنقت المعدن معدان مفت اسباح للهوت عالى قدر، والامرتبت ، سيدى ومرشدى سيدناسيد غلام رسول شاه نماكي مرظله العالى خدمت افدس مين نزر برشملول كرقبول افتذ زب عرق وشرف وزه بعمقدار عارف نوري





## وتبااور اخرت كي حقيقت كالمناف

ایک بزم پاک میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارتا و فرا اور اخوت تمام کی تمام قدرت ۔
مانا بہا ہیئے کہ کا نیا سرتا پا حکمت و علی ہے اور آخوت تمام کی تمام قدرت ۔
اس لیے دنیا کی بنیا د حکمت برہے اور آخرت کی بنیا و قدرت پر ۔ اس لیے تو دارالعل و ارحکمت کو مزجور عمل کیے جا اور آس کی قدرت پر کھروسرکر کے نہ بیٹے جا تو قدرت سمجھ ۔ وارحکمت میں عمل کیے جا اور آس کی قدرت پر کھروسرکر کے نہ بیٹے جا تو قدرت کو اپنے نفس کے لیے عذر نہ نبا کیو کہ نفس آسے جست بنا نے کا اور عمل کرنا چھور ہے کہ ایک میں بیا میڈر قرار دینا کا بھوں کی دلیل ہے ۔ تقدیر کا عذر بنا نا غیرا وامرونواہی میں ہوسکتا ہے نہ کو جا دور آئفس میں ۔

## مومن كي حيوت كا انكاف

ايك بزم بأك مين مضور غوت اعظم رحمة الله تعالى عليه في ارتاد فرما باد. جاننا چاہیئے جومون سبے وہ برتواس فرنیا کی طرف سکون کرتا ہے اورنداس چيز كى طوف جوكه دنيا ميں ہے اپنامقسوم كے ليتا ہے اور قلب سے التار نعب ال کی طرف کیسونی کردیتا ہے۔ یہاں پہنچ کرمطہرجا تاسیے بہاں کہ کہ اس سے دنیا كى سوزيش قرور كردى جاتى سبے اور اس كے قلب كو دربار ضراوندى ميں داسل مرسنے کی اجازت وسے دی جاتی ہے۔ اس کے باطن کی مفارت اس کے باطن تحقلب كى طرف اورقلب كونفس مطمئة اور فرما نبردار اعفاء كى طرف بے جاتی ہے تمام اعفىار برأسة قايومل جا تاسم عوه اسى حال بين موتاسية كريجا بك م کے متعلقین سے سے نیاز بنا دیا جا تاہے اور درمیان میں آمرکردی جاتی ہے الشرتعالى السفلون كى يرائيول سي كفابيت كرناسيه اورسب كواس كافرمانبردار بنا دبناسے ادراس کے اور آن کے قلوب میں خودمائل ہوجا تاسے بربندہ خسدا تنها است رب تنالی کی میشت میں یاتی رہ جا تاہے گویا فلوق اس کے اعتبارے بيدائهي نهيل كي تمني تفي كوياسوا اس كالمدرب العزن تبارك وتعالى ي كوئي اور منكوق بى مهيرسي اس كارب فاعل مختار مرد ناسيد اوربياس كامحل فعل خدا اس كاطالب وه اس كى اصل اوربياس كى فرع باقى رست ميس بيغيراللاكوينجانا سى تهیں اور مذاس کے ماموا کو دیمینا سے بجب مجر جاسے کا اس کو محاوق سے محفی عنول اوربداست کے سے اس کرموجود کرد سے کا اور پربندہ رونیا سے ا

سے بیے علوق کی تکالیف پرصبرافتیار کرتارہے گا۔

## الل المدلى حقيقت كالمحتاف

ایک برنم عالی میں صفور غوث التقلبی رحمۃ الله علیہ نے ارشاد فرمایا:

جا نناجا ہیئے کہ اہل اللہ دلوں اور دازوں کے ممافظ ونگہ بان ہیں۔اللہ تعالی کی معینت میں قائم غیراللہ کی معینت سے جگرا ، ان کا ہرعمل خدا تعالی کے بیے موتا ہے نہ کہ غیراللہ کے بیے موتا ہے نہ کہ غیراللہ کے بیے م

مفيرفرمايا : .

اسے منافق تیر سے باس تواس قوم کی کوئی خبر ہی نہیں ہے اور ندایمان سے کوئی خبر اور ندائی ان سے کھے خبر اور تو اللہ کے انس سے کھے خبر اور تو تو محض بے خبر ہے عنظریب تو مربے کا اور مورت کے بعد شرمندہ ہوگا۔ تو نے محض ذبان کی فصاحت پر قناعت کر لی ہے دل کو گور کا بناد کھا ہے۔ یہ تیر سے بیے نافع نہیں ہے۔ فصاحت قلبی کی ضرورت ہے۔ ند کہ فصاحت ذبانی کی۔ تو اپنے فض پر ہزاربار در واور دو مردل پر ایک مرتبہ اسے مردہ دل اسے اولیا دائلہ سے بناوت کرنے والے اسے مرتبہ خودی ماسوی ائلہ میں شغول ہو کر انٹر تعالی سے دور ہوجانے والے اس طور سے فودی ماسوی ائلہ میں شغول ہو کر انٹر تعالی سے دور ہوجانے والے اس طور سے دویا کرتے اسے فردی ماس کی کامل اصلاح کرد سے ورنہ مجھے منکوق کو نقع وسے اور میر سے ہاتھ پر اُن کی کامل اصلاح کرد سے ورنہ مجھے میر سے ورنہ مجھے میر کے والے اس کار سے درنہ مجھے میر کو نقع وسے اور میر سے ہوئی دران کی کامل اصلاح کرد سے ورنہ مجھے میر سے ورنہ مجھے میر کو نکا بن کی طرف لوٹا دے۔

تجرفرمايا به

المع قوم میں تجھ کوخونی موست کی طرف بلا تا ہوں اورخونی موست کیا ہے نفس

## بعلم وعمل كي تقيقت كانكناف

ایک بنام باک میں صفورغوب پاک دیمة الشرعلیہ نے ارشا دفرمایا .

جا ننا جا ہیئے کہ تیرا علم سیکھنا بغیر عمل کے تجھے کو مخلوق کی طوف دوٹا ہے گا اور تیجھے و نباسے بے رغبت کر دیے اور تیراعلم برعل کرنا تیجھے اللہ کی طرف بہنجائے گا اور تیجھے و نباسے بے رغبت کر دیے دیے اور باطن سے سی تیجھے بازد کھے کا اور باطن کی کراستگی کا تیجھے الہام کرسے گا۔ ایسا ہونے پر اللہ تھا لی تیرا کا درماز و متولی ہوجائے گئی ۔ ارشاد بادی تھا لی خوا تا ہے ان کے ظاہر و باطن دونوں کی کا درساندی فرق تا ہے کہ اللہ تعلی کا جسے اللہ متولی ہوجائے گئی ایسے علم سے فرق تا ہے کہ اللہ تعلی کا جسے متولی ہوجائے گئی ایسے علم سے فرق تا ہے کہ اللہ تعلی کا جسے متولی ہوجائے گئی کا درساندی ایسے علم سے فرق تا ہے کہ ان کے ظاہر کی حکمت سے ہاتھوں سے اور باطن کی اپنے علم سے فرق تا ہے کہ ان کے ظاہر کی حکمت سے ہاتھوں سے اور باطن کی اپنے علم سے فرق تا ہے کہ ان کے خاص ہو کے خاص ہو کے خاص ہو کے خاص ہو کی ایسے علم سے فرق تا ہے کہ ان کے خاص ہو کی کا درساندی کی سے خاص ہو کی ایسے علم سے کہ ان کے خاص ہو کی کا درساندی کی کا درساندی کو خاص ہو کی کا درساندی کا درساندی کی کا درساندی کا درساندی کی کا درساندی کا درساندی کا درساندی کی کا درساندی کی کا درساندی کا درساندی کا درساندی کی کا درساندی کا درساندی کا درساندی کی کا درساندی کے دو کر دو کی کا درساندی کا درساندی کی کا درساندی کی کا درساندی کی کا درساندی کی کا درساندی کا درساندی کی کا درساندی کا درساندی کی کا درساندی کی کا درساندی کے دو کا درساندی کی کا درساندی کی کا درساندی کے درساندی کا درساندی کی کا درساندی کا درساندی کا درساندی کی کا درساندی کا درساندی کی کا درساندی کی کا درساندی کی کا درساندی کا درساندی کی کا درساندی کی کا درساندی کی کا درساندی کی کا درساندی کے

کے ہاتھوں سے تربتین فرما تا ہے۔ مذتو وہ غیراللہ سے خوف کرتے ہیں مذہی غیراللہ سے اقد اسے تربتین میں ان کا تام لین دین فعا سے اور اسی کے ماست تربیں ہوتا ہے۔ وہ غیراللہ سے وحشن کرتے ہیں اور اسی سے مانوس رہتے ہیں اور اسی سے سے سکون ماصل کرتے ہیں۔ یہ آخر زمانہ ہے اس میں بہت کچھ نفیرو تبدل ہوگیا ہے نبوت کا زمانہ و در بلا گیا ہے 'یہ زمانہ نفاق اور اس کے عین کا ہے۔

## منافق کے عمل کی حقیقت کا انتخاف

حضورغوتِ باکسنے ایک بزم پاک میں منافق کے عمل کا انکٹا فٹ کریتے ہوئے ارشا د فرمایا :

اسے منافق تو دنبا اور نملدق کا بندہ ہے اُن کے دکھاد سے سے ہے ہے۔
عمل کرتا ہے اور اپنی طرف اللہ تعالی کی توجہ ونظر کو بھیلا دبا ہے ، ظاہر تو یہ ہوتا ہے
کہتر سے عمل آخرت کے لیے ہیں حالا بکہ تیراعمل اور تصد محص دنبا کے لیے ہے
حضورتبی کریم ستی النہ علیہ ولم نے فرما باجب بندہ اپنے آپ کو عمل آخرت سے مزین
مضورتبی کریم ستی النہ علیہ ولا اور آخرت کا نہیں ہوتا تو اُس کے نام ونسب پر
آسانوں میں تعنیت کی جاتی ہے ۔ اسے منا فقو اِ میں تمھیں شریعت وطریقت
کے طریقوں سے بہجانی ہول نیکن میں تمھاری جی کی پر دہ پرشی سے پر وہ داری
کے طریقوں سے بہجانی ہول نیکن میں تمواری جی کی پر دہ پرشی سے پر وہ داری
کرتا ہوں ، تجھ پر افوس کہ توجیا نہیں ہوئی اور تو باطنی طہارت کا دعوی کرتا ہے قلب
کرتا ہوں ، تجھ پر افوس کہ توجیا نہیں ہوئی اور باطنی کی پاکی کا تو دعوی کرتا ہے خلوق
کی پاکیزگی انہی درست ہی نہیں ہوئی اور باطن کی پاکی کا تو دعوی کرتا ہے خلوق
کے ساتھ تیراطریقہ ادب درست ہی نہ بھوا اور توخالق کے ساتھ دعوی کی دکھتا ہے۔

## أدب كي حقيقت كا انكناف

أيك بزم يأك مين حضور غوس اعظم رحمة الشرعليه سنے ارشا دفرما يا: اسے منافق معلم واستاد سے سے راضی منہ ہوا اور نہی تو اس کے سائفادب كادعوى ركفناسه اورنهى توسنه اس كاحكام كوقبول كبااورتومنبر پر بین کو کرصدر بن گیا و وعظ شروع کر دیا ۔ تجھے وعظ کہنا جائز نہیں بیان نک کہ تو توحيد كي قدم بر كه طوام واورالله كي حضوري مين نابست قدم رسب اورابني مبتي كي خود ا سے عبدا ہو کر لطف اللی کے کہلم میں بیٹھ جائے اور افلاص کا دانہ جگنے کے اورمشابدهٔ اللی کا بانی سیئے اور مجراس کے بعد کھی تو اسی مالت بر باقی رسمے بہال يكساكه توبهى شاہى مرغ بن جاستے ميس اس حالت ميں بہنچ كر توم دخول كانتكبان بن جاستے گااوران بردانه کا ابتار کرنے والاء بانگ و سینے والاء آومیوں کو رات دن موسنهار كرف والا بوجائے كار انقيں الله تعالی كا العاعنت كے بيے مجاكا تا رسے گا۔ اسے جاہل تو دفتر كواسنے ہاتھ سے بھینک و سے اور مبرى حفنورى مين سرك بل أكر با أدسب موكر بيط ما علم مروان فد الكيمند سي حاصل بياجا آ سي ذكروفا ترسيع علم حال سي حاصل كياجا كاست ذكر محض قال سي - أن سے ماصل کیاجا تا ہے جو کہ اپنے وجد داور تمام تحکوق سے فافی اور باقی باللہ ہو۔

ولامت كي هيفت كا الحاف

ایک بزم عالی شان میں حضور خوب یاک نے ارشاد فرمایا د.

يادر ہے كدولابت كا انحصار تيرى فنابر سے توخودى سے اور محلوق سے فنا ہوكرموج وہوجا بغیراللرسے بھٹ كراللركے ساتھ اسى سکے ليے ذندگی كر توالتدتعالى كي ان فترام كي صحبت افتباركر حباس كيددوازه سي معني ہی نہیں میں جن کامشغلہ احکام اللی کا بجالانا اور اس کے منع کردہ سے بانہ ربهنا اور قضاؤ قدرمين التدتعالي كيها عصموا فقت كرنا سب عوالله تعالى كي اراده وفعل کے ساتھ گھو متے رہتے ہیں انہیں ابیتے اور عبرکے بارے میں غدا مسی می می اعظی این نهیس مذوه اس برقلیل و میراوراً دنی و اعلی براعتران كرت بين بوالمين فن فدمت كيبيب سي كدأس كي حص وخوابش ابنی اغراض کا حاصل کر لیناہے۔ انتد تعالیٰ کی خدمت سے دوگردانی مذکرہ اولیار التد مخلوق سير بلاضرورت بالكلف طلب كرية يمين أن كى طلب حرص سير نهبس موتى بكمان كواس كي خلق بشفقت كرين كي عرض سے الهام ہوتا ہے توبرجبوري طلب كرستين نركفس كى ببروى سيدان كانفس تومطمن موكبا ہے اس کا کوئی ارادہ اور شہوت دنیا کے متعلق باقی ہی نہیں رہا ہے۔ تو گھان كرتا ہوگاكدان كانفن تيرسے ماہل كى طرح سيے سيے شيے تھے ابنا خدمت گار بنالباب اورتقم البين اداد اورخوام شات كيمطابق مجكر ديتار مهتاس أكركاش كدتوعقل مندموتا توتواس كى خدمت كرسنے سے تحرف موكر اسپنے رب تعالى کی خدمت بین مشغول ہوجا تا ۔

#### نفس كي حقيقت كا انحناف

ایک بزم باک میں صنورغوث پاک رحمتر الله نتحالی علیہ نے نفس کی حقیقت کا انکشاف کرتے ہوئے فرمایا ،

بادرسے کرنیرافس تیراوس سے شیرے لیے اس کی جواب دہی سے سكوست بهترسي اوربيركم تواس ككالم كوديدار بروسه مازاس كي قول كوابيا ص جیسے کوئی مجنول لابعقل کاکلام سنسا ہے تو نفس کے قول کی طوف توجہ ہی مراور مراس كى طلب خوام شات و لنابت وخرافات برنظر دال تبرى ادراس كى بلاكت اس ميں سے كەتونىس كے قول كوسسنے اور نيرى اور اس كى السلاح اس کی مخالفت کرسنے میں سے بجب نفس اللہ تعالی کافرمانبردار موتا ہے تواس كومبر جكهست دزق ملتكس اورجب نغس فدا تعالى كى نافرانى كرتاب اورمتكبر بن جا تا ہے تو اس سے مبسب منقطع کر دسینے جاتے ہیں اور اس پرطرح طرح کی تكالبف مستط كردى ماتى بين بين تيرى اورأس كى بلاكت كابسب بن ما تاسب اورتفس دنيا وأخرمت ميس طوطا بإسنه والابوجا تأسيح سيحس كمي تسن فرنبر داراور قناعت كرين والابوتاب ابني مقرم روزي مضامندي سے باعق مامل ربنا ہے۔ متام فرائض کوچوکہ اس کے ذمر ہیں خوش دلی کے ساتھ بغیر کلیف کے ماسوی اللہ مس فارغ البال موكردنيا وفضوليات دنيا اورتمام متقتول مسير سكون حساصل كريك اداكرتاريتا سم.

## مروه کی حقیقت کاانگاف

ایک برم باک میں حضورغوث باک رحمته الته علیہ نے مرده کی حقیقت کا انحمان مریتے موسئے ارشا دفرمایا:

اسے اہل تروت اللی تغمتوں پرشکرا داکر و ورنہ وہ تعمتوں تیرے ہاتھ ۔۔۔ دے بی جائیں گی اور او اسٹے شکر سے تعمت کے بازو تراش دیے ورنہ وہ تعمت تیرے پاس سے اڑجائے گی ۔ جواب پے پروردگار کی طرف سے مراہ کو اسے کیا نفع دے سے اگرچہ دنیا میں اس کا زندہ میں شار کیا جا تا ہے اس کی زندگی اسے کیا نفع دے گی جب کدوہ اس کی خواہ شات و لذات و فضو لیات نفسانیہ کے ماصل کرنے میں مردہ نہی ہو۔ مرف کرے گا ایسا شخص حقیقت میں میں دہ ہے گر جوصورت میں مردہ نہی ہو۔

#### ونيا كمقصور حقيقت كاانتاف

ایک بزم عالی ثنان میں حضور شهنشا و بغداد نے ارشاد فرمایا: اسے انٹر توہم کو اسپنے ماتھ زندہ رکھ اور اسپنے غیرسے ہم کومونٹ وسے دے آبین - اسے تمریکے بوٹرسصے طبیعت سے نیکے توکب بکٹ ونیائی فضوبیات سکے ورسيك الذى طبيعت سك بيحف سب دوارتا رسه كاتوسن تواسى ونياكوابناسب سي برامقيند بنالياب كياتويه نهبن مانيا كهترامقعود وهسي وتحصام مين طوالنا ہے اور تحقیق تو اس کا بندہ ہے جس سے ہاتھ بین تیری لگام ہے۔ بس اگر تیری لگام دنیا کے باتھ میں ہو تو اس کا بندہ سے اور اگر تیری لگام فدا کے المتقابل موتو تعجر توفدا كابنده ساوراكم شرى مكام تيرك نفس كے ما تقب ہو تو بجرتوابیت نفس کابنده سے اور اگر تیری لگام تیری خواش کے باتھ میں ہے تو مجر آرانی خوامش کا بنده سے۔ اگر شری سگام فناوق کے اعقابی سے تو مجر تو مخلوق كابنده سب اس سيه تجھے نظر كرنى جا ہيئے كە توسنے اپنى لىگام كس كے بېرد كى سے دنیا ده ترتوم میں وہی میں جوكر دنیا كی خواہش رکھتے میں اور بہت كم میں سے آخرت کے خوامش مند میں اور شا ذونا درتم میں سے وہ بیں موکر دنیا و آخرت کے مالک کے خوامش مندمیں توالیول ہی کی تعبست طن ادب سے ماعقر اختیار

كراوران سي هم كوان كانتهان كانقصان كرورز تونقصان انهاست كا ان كرورز تونقصان انهاست كا ان كرورز تونقصان انهاست كا ان كروران انتهاب كا ان كروران انتهاب كا ان كروران انتهاب كا ان كروران انتهاب كا ان

## عمل کی تقیقت کا اتحاف

ایک بزم پاک میں صفور شهنشاہ بغداد نے عمل می حقیقت کا انحثاث کرتے ہوئے فرطیا :

الے صاحب عقل اعقل سے کام وتم تو اپنے اعمال سے اللہ تعالی کے مائھ و خمنی کورہے ہو، اس کے زویہ تھارے اعمال مجھر کے برکے برابھی قب رہ نہیں رکھتے، البت اگرتم اپنی فلوتوں اور طبوتوں میں اور شام حالتوں میں فلص بن حاوثو تو تو چھر تبہ پاسکتے ہو۔ ایسا خزاد جس کے لیے فنانہیں سپجائی اورا فلاص اور خوف اللی اور اس کے مید اور اس کی طرف ہرحال میں دھور عکرنا ہے تو ایمان کو لازم پکر وہ جھے اولیا وائد سے ملادے کا جب تم اُن میں سے کسی ایک کو بھی بائے تو تھے تو اپنا با ذو اُس کی طرف جھیا دے اور اپنی حالت کو اُس کے میں مشرکر دے اور اپنی حالت کو اُس کے میں مشرکر دے اور جی اور بی سے کسی قدم کا جھی کو اور اپنی جا دب اور بی ہے اور جے میں میں ہے اور جے میں اور اپنی ہے اور جے میں اور اُس کا مانیا ہی اسلام ہے۔

ضعيف كي عيفت كالتاف

ايك بزم باك مين حضورغوت انتقلين رحمة التدتعالى عليه فيصعبف اليقيني

كي حقيقت كالمنكثاف كريت مرست فرمايا.

اسے ضعیف الیقین نرتیرے پاس دنیا ہے اور نہ آخرت اور ہہسب تیری
اللہ تعالیٰ کے مابع ہے اوبی اور اس کے اولیا الدال اور انبیاد کوام پر ہمست
الگانے کی وجہ سے ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاد علیہ ماسلام کا قائم مقام
بنا دیا ہے اُن پر دہی بوجو دکھ دیا ہے جو کہ اللہ کے نبی اور صدیقوں پر دکھا تھا انبیا
کرام علیہ ماسلام کے علم وعلی کو انہیں کے جواز فرما دیا ہے ان کو اُن کو نفوسس
اور قام فلوق اُن کے دلول کو ماسوی اللہ سے پاک کر دیا اور دنیا کو آخرت
اور تام فلوق آئن کے دلول کو ماسوی اللہ سے پاک کر دیا اور دنیا کو آخرت
اور تام فلوق آئن کے دلول کو ماسوی اللہ سے پاک کر دیا اور دنیا کو آخرت
اور تام فلوق آئن کے دلول کو ماسوی اللہ سے عطا فرما دی ہے اُن کو
اور تام فلوق آئن کے دلول کو گائی قائد تہ دورت مطا فرما دی ہے ۔ اُن کو
فدائی قوت ہے اُن کو لگول وَلاَ قُوۃ اللّا باللہ انعلی انعظیم کہنا میرے ہے دہ اس
قول میں ہے جب نے بیں اُنہوں نے اپنی اور فلوق کی تمام طافتوں اور توتوں کو ننا
کو دیا اور قوت اللی کے مابع متم سک ہو گئے۔

#### قضائيكي حقيقت كالنخناف

ایک بزم پاک میں شہنشا و بعدا دیسنے قضائے اللی کے ساتھ دامنی رہنے کی قیقت کا انکشاف کریتے ہوسٹے فرما یا :۔

اسے غلام! قفاسے اللی سے ماتھ دافتی دہنا دنیا ماسل کرنے سے جوکہ منازعت اللی سے ماتھ ماتھ منازعت اللی کے ماتھ ہو ہر بھا انجھا ہے۔ قضا نے اللی بر دافنی دہنے کی شیری منازعت اللی سے دلوں میں تمام شہوات ولڈات سے ماسل کرنے سے زیادہ شیریں

ہے ان کے نزدیک توبیہ تام دنیا اور ما فیہاسے زیادہ شیریں ہے کیونکہ دہ فی الجلہ تمام مالتوں میں باؤجود مختلف مالات سے انہیں فوش عینی میں رکھتی ہے۔

## زبان كي حقيقت كا انكاف

ابک بزم عالی ثنان مبن حضور غوث پاک دهمترالند تعالی علیه نے زبان کی حقیقت کا انکٹاف کرستے بوسے فرمایا ہ

اسے غلام! تو توگول سے علم وعمل اورافلاق کی زبان سے بات جیت کیا کر ایسی زبان سے جو کہ بلاعمل سے بات جیت نہ کر کی نکروہ سجھے اور تیرسے باس بیسے والول کر کھے نفع نہ دیے گی ۔

ارشا دِنبوی صلی استرعلیه ولم سید و

"علم علی کوبیکار ناسبے بیں آکروہ اس کے بلانے برا جا تا ہے توفیہاورنہ علم رخصست ہوجا تا ہے علم کی برکن جلی جاتی ہے اور اس کی جست تا اقداد اس

تم ير باقى رە جاتى سەيە"

تونی کوئی پرعلم سے سیسفتہ عالم رہ جا تاہے تیرے پاس محف کا درخت رہ جا تاہے اور اس کا بھل جلاجا تاہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دی کرکہ وہ سجھے اپنی بارگا ہ عالیہ کی حضوری اور آدب عطافر مائے اس وقت ہیں دعا کرکہ وہ اپنے پر دہ میں دیمے اور تواس میں سے کسی چیز کے ظاہر کرنے کو پسند ومجبوب زد کھے۔ جب تواس معالمہ کے اظہار کو پ ندکرے کا جم کہ تیر سے اور اللہ تعالی کے درمیان میں ہے تو یہ تیری ہلاکت کا بیر سے کا جم کہ تیر سے اور اللہ تعالی کے درمیان میں ہے تو یہ تیری ہلاکت کا بیر میں المرک ہیں مائے گا م

#### مرسي مقيقت كالمتاف

ايك برم مين صنور غورث ياك رحمة التد تعالى عليه في ارشاد فرمايا و. اسے غلام توابینے احوال و اعمال پڑنکٹر کرنے سے بختارہ کیونکہ بیر اسینے مهاصب كوسركتني مين والنف والااور أس كوفداكي نظرست كرا وبينه والاسم - تو مخلوق كووعظ مشناسنے اور ان سے فبولیت پر فریفتہ ہوسنے سے بحتارہ عماس کو يسند ذكركدية برسي ليانقصان ببنيان والهدع نذكر تفع ببنيان والى ادر توایک کاریمی زکهدیهال تک کرنتر امعامله درست بهوجائے اور تیرے لیے اللہ تعالی می طرف سے بقینی امرصا در میرجائے۔ تو لوگوں کو اسبی حالت میں کہ ابھی تونيه ان سے سیے کھانا بھی تیار نہیں کیاسے۔ اپنے گھر کی طرف کیسے دعوت د بناہے۔ یہ اولاً بنیاد کا ماجست مندہے اس کے بعد عارت بنے گی تواوّلاً ابینے قلب کی زمین کو اس وقت تک کھود تارہ کہ اس میں حکمت کا بہت جوش مارنے لکے بھرافلاص اور جاہدوں اور نبیب اعمال سے تعمیر شروع کرتے یهان تک که نیرامحل بن کربلند موجانے که اس سے بعد لوگوں کو اس کی طرف

## الس كي حقيق كا الحناف

ایک بزم میں حضور غویت التقلین رحمۃ الله علیہ نے انس کی حقیقت کا انتخاف کرتے ہوستے ادشا و فرایا ہ۔

مرتے ہوستے ادشا و فرایا ہ۔
اسے اللہ اِ تو ہا رسے اعمال کے اجمام کو اپنے اضلاص کی دوجے سے زندہ

دكه وتجع مخلون سي خلوت البيي حالت ببس كرمخلوق تترسيه ول بس موجود بوكيا فائده دسه گی مرکز نهیل مذتیری عزت و وقصت مهد گی اور مذتیری فلوت نشینی کی . جیب نومخلوق کو دل میں سیسے ہوستے خلوت کرسے گائیں تو تنہا بغیرائس اللی سے بيطن والابوكانترى فلوت نشيني بيكار بوكى بكماس عالت مين نفس وشيطان اورخوامشات نفسانیمزیرسے ہم نثیں ہول کی بجب کرتیراول الله تعالی کے ساتقوانس كيليف والاموكايس تواكرجيرابل وعيال خويش واقارب كديسيا مين بهي كبول منه بهوفحكوق سيصفالي نه بهوكا بجب النس الهي نبرسي قلب مين جگه برط کے گاتودہ تیرسے وجود کی دیدار کودھا دے گا اور تیری بھیدت کی انکھ كوببناكر مسكالي توالله تعالى كوفعل اوتفنل وديهن تكركا غيرالله جيوركراسي سيدافني رسي كالمجتفى بابندئ شرع سيرما تقكى ايك مال میں ہوااور اس سے تو آوسیے اور شیعے تمنا پر کسے نوال و بقاء كافوامش مندسم بين أس في بخفيق زمناء وموافقت وعبودتيت اللي كي

## موت كا وكركرك فيقت كالخاف

ارشا دِنبوی صلی الله تعالی علیه وسلم سے د

" بترے کے سے نصیحت کرنے کو موت کا فی ہے اگر تورغبت کرے یا ہے رغبتی تیرامقوم حصتہ تحقیص رور پہنچے گا ہے۔ یا ہے رغبتی تیرامقوم حصتہ تحقیص رور پہنچے گا ہے۔

بس جب توب رغبت ہوگا ترتیرامقوم عربت کی حالت میں شجھے پہنچے گااور جب تواس کی طرف رغبت کرے گا توثیرامقوم تحرباتی حالت میں پہنچے گااور جب تواس کی طرف رغبت کرے گا توثیرامقوم تجھ کواری حالت میں پہنچے گا کرتیری کو جو عربت نہ ہوگی ۔ منافق جب کہ اس کے پاس نماوق موجود مہتی ہے۔ اللہ سے شرم کرتا ہے اور جب وہ نماوق سے جگرا ہوتا ہے جو یا تی کرتا ہے۔ اور جب وہ نماوق سے جگرا ہوتا ہے جو یا تی کرتا ہے۔

نفع ونقصان كي حقيقت كانتحاف

ایک برنم عالی میں صنورغوث باک نے ارثاد فرمایا: اسے غلام انتجھ برافسوس سے اگر فیدا کے ساتھ شیرا ایمان اور یہ اعتقاد کہ وہ سیحقیق تجھے دیمے والا ہے ، تجھ سے نزدیک ہے تیر سے اور محافظ ہے۔ در وصیح ہوتا تو یقینا تو اس سے میا کرنا شرا تا۔ برحقیق ہیں تجھ سے ترکی خوت ہے اور مزمی قیم کی آور دیم اور تمام زمین کے مول اور مجھتے ہے ہے نکو کی خوف ہے اور مزمی قیم کی آور دیم اور تمام زمین کے مرسے والمعنی اور فیم کو المتر تحالی میں سے والمعنی ہول نہ میں میں اور دو مرول پراعتراض کروتو وہ نشر لیست کے اتحت ہو برار میں اگرتم اپنے نفوس اور دو مرول پراعتراض کروتو وہ نشر لیست کے اتحت ہو برون کہ خواہش وفعی مقدس ماکست ہو بہرتم اس کے سکوت میں ماکست ہو بہرتم اس کے سکوت میں اس کی موافقت کروا ورجس چیز پر مشرع مقدس ماکست ہو بہرتم اس کے سکوت میں اس کی موافقت کروا ورجس چیز پر مشرع مقدس ماکست ہو بہرتم اس میں اس کی موافقت کروا ورجس چیز پر مشرع مقدس ماکست ہو بہرتم اس میں اس کی موافقت کرو

## اعتراض كرفيق كانتخاف

ایک بزم پاک میں اعتراض کرنے کی حقیقست کا انکٹاف کرتے موسے ارتباد قرمایا د

بی اے خلام اِ تو دوسروں پر اپنے نفس وخواہش کے درغلانے سے اعتراض نہ کیا کر کمبکہ ایمان کے مکم کے مطابق تیرا اعتراض ہوء اعتراض کر ملکہ ایمان کے مکم کے مطابق تیرا اعتراض ہوء اعتراض کر الاحقیقت میں ایمان ہے اور لقین اس کا زائل کرنے والا ہے اور اللہ تعالی ما می دناصر ہے وہ تیری معاونت فرائے گا اور تجھ پر فخر کر ہے گائی

ارشاد باری تعالی سیمے ب

" استرتعانی تمحاری مدد کرے گائیں کوئی تمحیی مغلوب کرنے والان ہوگا اگرتم استرکی مدد کرو کے وہ تمحاری مدد کرے گا اور تمعیں تا بت قدم رکھے گا."

جب توتسي برك أمريه الله تعالى مسي غيرت كريك اعتراض كريسه كالتك تعالى اس کے دور کردسینے پرتیری مدوفرمائے گا اور اس کے کرسنے والے پر سخیے بمدد دسه کاوران سب کوتبرے بیے تھکا دے کا اور جب نترااعتراض تیرے تقس وخوایش اورشیطان اورتیری طبیعت سے ورغلاسنے سے ہوگا توالٹر تعالی تحصة فيل كرسف كاوران برتيرى نصرت بذفرائ كاورتواس أمرك ووركر دين پرقدرت زبائے كا عقيقت ايان بى عترض بوركما سے بى بورمون جس كاعتراض ايمان كي بنا پريذ بهومعض نهين لفظ لكه سسے اعتراض كريكے أكر تو يه چا ہتا ہے کہ پیمض اللہ تعالی کے لیے ہون کر محکوق کے لیے ، دین کے لیے ہو مذكر تيركف كي ليد الله تعالى كي بيد بونه كرتيرك ليد بي تواني موسس تتحصور وسيداورا بيضاعمال مين افلاص ببيداكرة موت تبري كمات مين تكي موقي ہے تجھے اس کے بل رونرور ملینا ہے نواس حض کوجس نے تجھے ذلیل بنادکھا ہے حيورد سے جو تجھے تیری قسمت میں ہے ستھے ضرور سلے گا اور جو کہ تیر سے غیر کی قسمت ميں ہے وَہ تجھے نہيں ملے كا اور توالٹر تعالی كے ساتھ مثغول ہوجا اور دوسروں کی قسمت کی طلب کوچیوٹر دے۔ انٹرتبارک وتعالیٰ سنے اسٹے بی علیالصافی وانسلام مسادان وفرما يام اورآب مركز أن جيرول كى طرف ابنى أيمعين المفاكرية ويجعه وكي ہم نے کفاری متفرق جماعتوں کو زندگی دنیا کی بہار سکے دیسے کفار کی آزمائش کی عرض سيمتمتع بنادياسي

#### عارف كى حقيقت كالمخاف

ایک بزم عالی میں مضورخورٹ پاک نے نارف کی حقیقت کا انتخباف کوستے مہے فرمایا :۔ يادرسي كم عادف بالتدلوكول برسب چيزول سي زاده مخست وكران فاوق كے ساتھ كلام كرنا اوران كے ساتھ بيھنا سے اورائى سيے ہزاروں عارنين كى جما میں کلام کرسنے والاصرف ایک ہی ہوتا ہے کیونکہ یہ انبیا علیہ ماتلام کی فوست کی طرف مختاج بموستين اورعارف ان كى مى قونت كے محتاج كبول نه برسب كر وقتم قسم كى مخلوق ميں بينظينے كا ارادہ ر كھتے ہيں۔ اہل دانش سے بھی ملتے ہيں منافق اورمون كے ماتھ بھی بیطے ہیں ہیں وہ برسے سخست امتحان و تكلیف میں ہیں محویات برصركر سنه واسليب اوربا وحدواس كعارف ابسف حالات مين منجانب الترفي فوظ سروناسياس كى مددى جاتى سب كيوكمه وه أمرالهى كوسميند بجالاتارمتا سب وهجب مخلوق سيكلام كرست يبي أن كاكلام البين فنفس وخوابش اوزالبين افتيا دواراره سے تہیں موتا ہے بلکران کوالٹرتھائی کی طرف سے کلام برجبور کیاجا تاہے اسی وجرسے آن کی منیانب الله حفاظت کی جاتی ہے۔ آگرتسراارادہ ہے کہ تومعونت الهی حاصل کرسے بی تو تحکوق کی فدر اسینے دل سے نفع ونقصان در سال آمور کے متعلق نكال دسے كيونكم تو بغيراس كے فداكوبي بيجان سے كا۔

## دنيا كاقلب مين ركفنے كي حقيقت كا انتخاف

ایک بزم پاک میں حضور شہنشا و بغداد نے دنباکودل میں رکھنے کی حقیقت کا انکشاف کرستے ہوسے فرمایا:

"ات نمام التجه برانوس سے دنباکا باتھ میں دکھنا جائز سے جبب میں رکھنا جائز سے جبب میں رکھنا جائز سے اس کا کسی سب نیک نیتی کے ساتھ جمعے کرنا جائز سے نیکن دنیا کا قلب میں دکھنا جائز جہنے کی دروازہ برکھرط اربہنا جائز جب کی درواز سے اس کا دروازہ برکھرط اربہنا جائز ہے کیکن درواز سے

سے آگے بڑھنا جا ٹونہیں ، اس میں تیری کچھ عزنت نہیں ۔ جب یہ بندہ اپنے وجودادر فاوق سے فنا ہوجا آ ہے آس کا باطن آ فات کے آنے سے تغیر نہیں ہوتا ، وہ آمردنہی کے آنے کے وقت موجود کر دیاجا آ ہے ، بس آمرکو بجالا آہے اور نہی سے باز دہتا ہے نہ وہ کسی شے کی تمنا کرتا ہے اور نہ وہ کسی شے برح لیص ہوتا ہے ، اس کے قلب کی طوت کوین وار دہوتی ہے اور ترسام کسی شے برح لیص ہوتا ہے ، اس کے قلب کی طوت کوین وار دہوتی ہے اور ترسام اسٹیا میں تصرف کا افتیا راس کے حوالے کر دیاجا ناہے تم میں اور ان میں اسٹیا میں قرض بندوں سے قطع تعلق کرنے والو! اسے اللہ ورول کے وشمنو! اللہ تعالیٰ کے فضوص بندوں سے قطع تعلق کرنے والو! کیا نبست ہے تو تو ظاہری ظلب می اور فالم بری نفاقی میں مبتلا ہور ہے ۔ یہ نفاقی کب نک کرے گا "

## عالم وزابر كي حقيقت كاانكاف

ایک بزم پاک میں شہندتا ہے بغداد نے عالم اور زاہد کی حقیقست کا انکٹا صنب محستے مہرسٹے فرمایا : .

"اے عالمو! اے زاہدو! تم کب کک باد ثنا ہوں اور حاکموں سے یے نف ق برتے رہوگے جب کک کدان سے دنیا کا اسباب اور اس کی شہوات و لڈان باتے رہوگے جب تک کدان سے دنیا کا اسباب اور اس کی شہوات و لڈان بنت باتے رہوگے ۔ تم اور اس زمان نقین کی شوکت و دبد بہ کو توظ دے اور انھیں ذلیل کرنے والے ہو۔ اے امثار تومنا نقین کی شوکت و دبد بہ کو توظ دے اور انھیں ذلیل کردے اور زمین کو ان سے باک کردے یا ان کی اصلاح فرما دے ۔ امین ۔ اے بادشا ہو! اے دمایا! اے فالمو! اے منا فقو! اے فلسو! دنیا ایک مذت بادشا ہو! اے دمایا! اے فالمو! اے منا فقو! اے فلسو! دنیا ایک مذت بادشا ہو! اور آخرت ہملیشہ کے لیے تو ماسوی اسٹدے اپنی ریا صنت دنہ کے ایس کے ایس کو ماسوی اسٹدے اپنی ریا صنت دنہ کے دیا ہو اس کا سات و در آخرت ہملیشہ کے لیے تو ماسوی اسٹدے اپنی ریا صنت دنہ ہمیشہ کے لیے تو ماسوی اسٹدے اپنی ریا صنت دنہ ہمیشہ کے لیے تو ماسوی اسٹدے اپنی ریا صنت دنہ ہمیشہ کے لیے تو ماسوی اسٹدے اپنی ریا صنت دنہ ہمیشہ کے لیے تو ماسوی اسٹدے اپنی ریا صنت دنہ ہمیشہ کے لیے تو ماسوی اسٹدے اپنی ریا صنت دنہ ہمیشہ کے لیے تو ماسوی اسٹدے اپنی ریا صنت دنہ ہمیشہ کے لیے تو ماسوی اسٹدے اپنی ریا صنت دنہ ہمیشہ کے لیے تو ماسوی اسٹدے اپنی ریا صنت دنہ ہمیشہ کے لیے تو ماسوی اسٹدے اپنی ریا صنت دنہ ہمیشہ کے لیے تو ماسوی اسٹدے اپنی ریا صنت دنہ ہمیشہ کے لیے تو ماسوی اسٹدے اپنی ریا صند کر اسٹور اسٹور کیا ہمیشہ کے لیے تو ماسوی اسٹور کیا گور کا مقبور کی ساتھ کیا ہمیشہ کے لیے تو ماسوی اسٹور کیا ہمیشہ کی سے دور آخرت ہمیشہ کے لیے تو ماسوی اسٹور کے دور کیا ہمیشہ کیا ہمیشہ کیا ہمیشہ کیا ہمیشہ کیا ہمیشہ کی ساتھ کیا ہمیشہ کی سے دور آخرت ہمیشہ کیا ہمیشہ کیا ہمیشہ کیا ہمیشہ کیا ہمیشہ کی ساتھ کیا ہمیشہ کیا ہمیشہ کیا ہمیشہ کی میاسوں کیا ہمیشہ کی میاسوں کی ساتھ کی ساتھ کی میں کی میاسوں کیا ہمیشہ کیا ہمیشہ کی ساتھ کی کی ساتھ کیا ہمیشہ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کیا ہمیشہ کی ساتھ کی کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کیا ہمیشہ کیا ہمیشہ کی ساتھ ک

4.

در اید سے خدائی کرنے اپنے قلب کوغیراللہ سے پاک دصاف کرنے اس سے ڈوکو تیرا کوئی شکار نزکر نے یا شجھے قیدی بنا نے یا تجھے کدئی چیز تیر سے دہب سے دوک دے۔ جب تیر مے قدم بو معتر تیر سے پاس آئیں تو ان کو حکم دموافقت اللی کے ہاتھوں سے زہد کے قدم بیر مفرط سے بو کر ہے لیے ند کمرا فتیا را در مجت و نیوی کے ہاتھوں سے ۔ زہد کی بیٹ کی بدن میں کام کرتی ہے۔ قلب میں غم اور بدن میں کمزوری و دبلابن بیدا کردیتی ہے۔ جب یہ غم اور کمزوری محقق موجاتی ہے تب اللہ تعالی کی طوف سے آن کوفرصت آجاتی ہے۔ اس کی فرحت و معرفت اللی اس کے رنج و غم کو زائل کردیتی ہے۔ یہ اس کی فرحت و معرفت اللی اس کے رنج و غم کو زائل

## مخلوق مين ايمال كي حقيقت كانتخاف

ایک بزم عالی مین شنشاه بنداد نے محکوف میں ایمان می حقیقت کا انحثافت کرستے موسئے فرمایا ؛

برتاہے۔ بدن سے ان کے ماقد مشعول دہتاہے۔ اس کا قلب بادشاہ سے قلمد ارجہتم میں انہا ہے۔ اس کا قلب بادشاہ سے قلمد انہا ہے۔ اس کا قلب بادشاہ سے قلمد کے دروازہ پر بہنے جکاہے اوراہل دعیال سے مصنت ہو جکا ہے اگر جو آن میں بیٹھا ہوا ہے۔ اہل ایمان نحاوق کے مابین دہتا میں بیٹھا ہوا ہے۔ اہل ایمان نحاوق کے مابین دہتا میرا آن سے دفعیت ہو چکا ہے۔ اس کی بودو باش نحاوق کے مابین دہتا کی اصل دگ خالق کے مابھ جو جب توحید قلب میں جگہ کی طرح ان کی برائی برائی برائی موالی موا

نیرامضغر گوشت آن سے باوجود وسعنت تنگ ہو جکا ہے اور اس بی اللہ تعالی اور اس بی اللہ تعالی اور اس کا ذکر اور آس کا استعماق کی کر کمیر معنالِك الدولة یک للہ سپا محب عالم آستاد ، حکیم ، وانا ، قریب و مقرب ، وینالِك الدولة یک للہ سپا محب عالم آستاد ، حکیم ، وانا ، قریب و مقرب ، ادب و مؤدّب فیلوق سے بے نیاز کفایت کے سابھ آن سے باز دکھا گیا اور مستغنی بنا دیا جا تا ہے ۔

#### واستاد كي حقيقت كالمنكف

ایک بزم باک مین شهنشا و بغداد سنے است ادکی حقیقت کا انکتاف کرستے مہوستے فرمایا ب

را سے جاہل! ترجمالت جور علم بڑھ ، بخقیق ترنے خود سیکھنا بڑھنا جھور دیا اور علیم دینے میں دوسروں کو شغول ہو گیا ہے تو مشقنت منر اُسطا ' تجھے اس سے کچھ فائدہ منہ ہوگا اور نہ کوئی تیرے باتھ برفلاح یا سکے گا کیو کمہ جوخود اسنے نفس کا معلم واستاد نہیں ہوسکتا ۔ بس وہ دوسرول کا اُستاد کیسے بنے گا۔

## قدرت الهي كي هيفت كا انحاف

ایک بزم باک میں حضور غوت باک نے ارشاد فرمایا ،۔
"اسے قوم اہم اللّٰہ کی قدرت کوعا جز منسمجھو وہ قادر وعزیز ہے ورنہ
تم کفاد میں شامل موجاؤ کے ۔ تم احکام اللی رئیمل کرو تاکہ بیمل تم کو

علم سے ملادسے ۔ بیں جب تھارے یاس علم تحقق ہوجا سے کا توتم قدرت كو مجد لوسے - اس وقت تمهار سے قاوب واسرار كے ما تقول بین مرتبز بکوین وسے ویا جاستے گا جو تم جا ہو سکے وہ ہونے تکے گا بجسب تھارے اور فدا کے درمیان میں قلبی حیثیت سے کوئی جانب باقی ندرسے گا تو قادر مطلق جمعیں بکوین برقدرت وے دیے کا اور اپنے بھید کے خزانے تھیں نبلادیے کا ادرابيت فنل كطعام سي مجھے كھانادسے كا اور لينے أكس كاشربت شجھ بلادے كا اور تجوكو البينے قرب كے در ترخوان برسطها كاربيس كاسب قرآن وعدميث كعماوراس بر عمل كانتيجداورتمره سب توأن دونول برعمل كراور ان سے علیادہ شهو بيال مك كمرتبرك باس علم كامالك التاتفالي أجات مجر تجھے اپنی طرف داہ دیے۔ جب شریعت کا استاد اپنی طرف میں تیرے ماہر ہونے کی گواہی دیے دیے گاتب وہ تجھ کو كتاب علم طريقت كى طرف منتقل كرد ك كاربس جب تواس مي مجى پورسے طورسے ماہر ہوجائے گاماس وقت شرکے قلب وباطن كوفائم كرديا جاست كااور حضور عليه الصالحة والتلام أن دونول كالم تقريكط سي بوست مهاه بول سم اوران كوبادست حقیقی علم سے مالک سے دربار میں لے جاکر کھوا کر دیں کے اور آن سے فرمائیں سے اب تم دونوں ہو اور تممارا اللہ ۔ وہ جانے

## صبروفقر كي حقيقت كالمتاف

ایک بزم عالی میں صفور شهنشا و بغداد نے ارشاد فرمایا:

"دے اللہ کے بندے اپنے رب کے ساتھ بیڑی ناتجر ہوکاری غفلت و
سمبولا بن تجھ کوفندا سے وُود کررہی ہے اوراس نے جھ کواللہ سے فاشب کر
دکھا ہے ، تو اپنی ناتج ہر کاری وغفلت سے قبل اس لیے کہ تجھ پیٹیا جائے
اور تجھے ذلیل کیا جائے اور تیر سے آو بر بلاؤں کے الڈ دھے اور بچھومسلط
کے جائیں دجوع کر لے تو نے ابھی لقمہ اجل نہیں کی جی نام چیزوں میں گھرا ہُوا
تو دھو کے میں بطر ہا ہے تو دنیا کی معیشت کی جن نام چیزوں میں گھرا ہُوا
ہے ان پرخوش نہ و و سب عنقریب نائل ہونے والی ہیں یا
ارشاد باری تعالی ہے ،
تو الکہ ہونے والی میں یا
خوا الدیم الذیری کے قادر کے الدیم کے جو الدی ہونے والی میں کی کہ جب وہ لوگ

اللہ تعالیٰ کی عطار کردہ تعمقوں پر انزانے گئے توہم نے ان کو اجا تک ہے طی بیا اللہ کے پاس جوم رتبہ ہے اس پر فتح مندی صبر کرنے سے دی جاتی ہے اس کے اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ صبر کا حکم صادر فرطایا ہے۔ فقر وصبر مدون کسی غیر بیس سوائے ملحان کے جمعے نہیں ہوسکتے اور مجد بان فدا کی بلاء سے آز فائش کی جاتی ہے بس وہ اس پر صبر کرنے میں اور با وجود بلاؤ اور آز فائش کے ان کو نیک کامول کے کرنے کا الهام کیا جاتا ہے اور وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طوف سے بینچی ہیں جبر کرتے اس جر مرح نے کا الهام کیا جاتا ہے اور وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طوف سے بینچی ہیں جبر کرتے ان جو مرکز تے ان جدید بلاد و مصائب پر جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طوف سے بینچی ہیں جبر کرتے تے ان جو بر کرتے کا الهام کیا جاتا ہے اور وہ ان جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طوف سے بینچی ہیں جبر کرتے تھا ہے۔

تعبيق بن - الرصيرين بوتا نوتم بركز مجد كو البينے درميان مين ديمينے . ميں ايب جال بن ویا گیا ہوں جس کے ذراید سے برندوں کا تنکار کیا جا تاہے۔ دات سے احزی دات مكسميرى التحفظول دى جاتى سے اورميرسے باؤں سے بناش علي مردى جاتى سے۔ دن میں آنکھ بند کرسنے والاہول اور میرا یا وُل جال میں بندھا ہوا ہوتا ہے۔ بيسيةهادى ملحت كي بياكيا كياب اورتم نهي بيجان تتربو اكرتوني الهاابنا منهوتی توکونی علمندایسے شهریل بیشتا اور اس شهرکے رہنے والول کے ساتھ زندگی میرکرتا جس مین مخاری و نفاق وظلم عام برواور سنب، وحرام کی کترست مو اور نعمت الهيدى ناشكرى يرص جائے اور ان سي فتى وقيور نافر مانيول برمدد يى جلستے۔ آہ اور ایسے لوگ زیادہ ہوجائیں جو ایسنے گھروں میں فاسق و فاجر ہول اور وكان بين أكربرميز كاربنت واسل البين تزفانه بين زندلق بول كرمى برعاده نا ہوکرصداتی بنیں۔ اگر مکمتیں نہوئی تومیں جو کچھ تھالہ ہے گھروں کے اندر موتا ہے۔ بیان کر دبتا اور میرسے لیے بنیادیں میں جوتھیر کی حاصت مند میں اورميرك بيخ بيل بوتربيت كى طرف قتاج مين - اكرمين و تبض أمور كعول دول جوسیف میں تو بیرسے اور تھا دے درمیان میں جدائی کا سب ہو جائے گا۔ میں بحالت موجودہ انبیاء ومرسلین علیم اسلام کی فوت کا فتاج ہول اور حفرت ادم علیدالسلام سے اے کرمیرے زبان کا جو پہلے لوگ گرند جکے ہیں أن كصبر كافتاج برل - الهي بن تجوسطف ومدد ، توفيق ورضا كاطلب كاربول. اللي قبول قرما .



## مخلوانيت كي حقق كالكاف

ایک بزم پاک میں شہنشاہ بغداد نے انسانی کینی کی حقیقت کا انکشاف نے انسانی کینی کی حقیقت کا انکشاف نے انسانی کی مقیقت کا انتشاف نے انسانی کی مقیقت کے انتشاف نے انسانی کی مقیقت کی مقیقت کا انتشاف نے انسانی کی مقیقت کی مقیقت کا انتشاف نے انسانی کی مقیقت کی مقیقت کی مقیقت کے انسانی کی مقیقت کی کا مقیقت کی مقیقت کی مقیقت کی مقیقت کی مقیقت کی مقیقت کی مقیقت کے انسانی کی مقیقت کی مقیقت کی کا میں مقیقت کی مقیقت کی مقیقت کی کی مقیقت کی مقیقت

اسے غلام! تو دنیا میں بافی رہنے اور اس میں نفع حاصل کرسنے سے یے بیدانہیں کیا گیا ہے بین توان کامول کوجراللہ تفالی کابسندمیں اور تو ان بین بنتلاسی بدل دسے ۔ اطاعت اللی میں تیرامحض کلمہ بیصے لینے برقناعت كمزاجش يرتوقانع سيص مشجه نفع نزديكا ناوقتيكه أس كاطرف تو دوسري جيرد كويزملا سفے كا- ايمان قول وعلى دونول كانام سب يجب توكناه كريار سبے كا لغرشول اورائله تعالى مى مخالفىت ميں مبتلارسے كا اوران سب أمور براصرار كرسط المكاناة كي وبله على اوزسانه روزه المج ازكوة اصدقه اوراف ال خیر جیور دیے کا تو شراید دعوی ایمان قبول کیاجائے گارن وہ تھے تفع دے کا جب توسف لا الدالا الله كهابس بيفك تومدعي بن كباستجم سيكها ماسم مكا ات مدعی آیا تیرسے یاس دعوی کے تبوت کے گواہ میں ، کون سے گواہ میں ؟ اس دعوی کے گواہ احکام اللی کو بجالانا اور ممنوعات ومنہ بات سے بازر بہنا اور أفات بيصبرونا اورنقد بركرما منع سرحيكا نامين ببرمهي اس دعوى كواه بيل اوران اعمال سح قبول موسنے سے لیے اخلاص الہی کامونا مشرط ہے۔ اللہ نعالی تحمى قول كونفيرعل سكے اور كى عمل كو بغيراغلاص اور سيتے گوا ہول كے فبول ہيں فرا تا سيه يمنى قدرمال سي فقرام كرما بخدنه باني كرية ومروجب كرتم تقواسي بهت مال دبینے برقد دمت رکھو توسائل کوموم نہ بھیرو۔ انٹر تعالی عطا کومحبوب د کھنا ہے

اس بینتم اس می موافقت کرواوراس کاشکر کرد که اس نفیمیں سیسے اس کا الی بنا دیا اور تم کر مال عطا کر کے قدرت وسے دی ۔

## بربير كي حقيقت كا انتخاف

ایک برم پاک میں شہنشا و بنداد نے بدیری حقیقت کا انکشاف کرتے ہوئے رمایا د

قرمایا است الله کے بندے جھ پرافوس سے کہ جب کہ سائل الله نفالی کا ہریہ ہے اور تو مال دست و بیت کے بریم علی اور تو مال دست و بریم قادر ہے۔ بیس تو اس بریب کو کیسے اس کے بریم جینے اور تو مال دست و بریم قادر ہے۔ بیس تو اس بریب کو کیسے اس کے بریم جینے بریم کے بریم جینے بریم کے بریم جینے بریم کے بریم جینے بریم کے ب والي كى طرف والبرى تراسع - توميرى طرف متوجر بوتاسي، وعظ منتاس اور دوتا مياورجب تيرك باس فقيرا نامي تونيرادل مخت برجا تاب راس فيربنا با كشراسنا اوردونا فالص المتدنعاك كيديهي مهرك ماس بيطاكر شرا وعظامنا يهك باطن كرمائق بو بجردل كرمائق بحيرظام بي اعتبار كرمائق كروه نيى و مجلائی بین شخول میں ۔ توجب میرسے باس آسے توانسی حالت میں آسے کہ تو المین علم ابنی اینی زبان اورنسب وصب سے قطع نظر سیے ہوسے اورابين مال اورابين ابل وعيال كوفراموش كيد بوسئ بهوم ميرس امنامن ماموى التدست برمنه محر كمطوام واكرتاكه المتدنعالي اس كو ابينے قرب اور ففنل و احسان مصفلعت عطافرماست بجب توميرك باس تسنة وقنت الساكريك كاتوتومثل برنده سکے بیوجاستے گاکہ وہ اپینے گھوٹسلہ سے صبح کو بھوکا نکلتا ہے اور سے م

# مستح قلب كى نورانى حقيقت كاانختاف

ایک بزم پاک مین صنورغون اعظم دحمته الله تنهالی علیه نے قلب کی نورانی حقیقت کا انگراف کریتے ہوئے فرمایا ہ۔ حقیقت کا انگرناف کریتے ہوئے فرمایا ہ۔

قلب كى نورانيت الترتعالي كي نورسيب اوراس سيد حضور بني كريم رحمة للعالمين عليدانعنوا تعلوة والتسليمات في ارشاد فرمايا:

"میتے مومن کی دانائی اور سناخت سے ڈروی

اے فائن تربیخ ایمان دارسے ڈراوراس سے پاس ایسی مالت میں مذہبا کہ توابیٹ گناہوں کی نجاست میں انقرط اہواکیوں ہے وہ اللہ تعالی کے فرسسے میں انتری اسی مالیت کوجس میں تو مبتلا ہے وکیفتا ہے اورمومن تیرسے مثری و نفاق کو دکھیتا ہے اورمومن تیرسے بیٹرک و نفاق کو دکھیتا ہے وہ تیری اندرونی مالت کوج تیرسے کہ طول کے بیسے پیسٹ یدہ ہے دکھیتا ہے۔ دکھیتا ہے۔

#### فلاح كى حقيقت كا انتخاف

ایک بزم عالی میں خہنشاہ بغدا دیے فلاح کی حقیقست کا انکٹناف کرستے ہوئے فرمایا د

۔ جوشخص اہل فلاح وبزرگ و می کونہیں دیمیت فلاح نہیں یا تا قرمراسر مہرس بنام کو اسبے اور تیرا ملنا جلنا اہل ہوس سے مہی ہے کیبی سائل فیروال کیا کہ یہ اندھاین کب بھٹ ہیں جواب یا یا گہ اس وقت تک کرتوکسی طبیب کے پاس جائے اور تواس کے آستا نہ پر تکید لگاکر ببیط جائے اور تیرا ظان اسی

بعے بارے بیں ایکھا ہواور تواپنے دل سے اس کی ہمت دور کر و سے اور اپنی
اولاد کو لے کر تواس کے دروازہ بربیط جائے اور اس کی دواکی کط واسط پر
صبر کر سے ۔ بیں جب تو بہ کر لے گانیزی دونول آئی کھول سے اندھا ہی دور
موجائے گا۔ تواللہ تعالی سے سامنے ذکیل ہوجا خودکو اس سے سامنے جھکا
در سے اور اپنی ھاجات اس کے سامنے بیش کراور کی علی کو اپنے قف سے
میں خور اور اپنی ھاجات اس کے سامنے بیش کراور کی علی کو اپنے قف سے
کو بند کر سے اور اپنے مال اور اپنے گانہوں
کو بند کر سے اور اپنے مدا کے درمیان میں دروازہ کو ل سے اور اپنے گانہوں
کو انڈوار کراور اس کی طاعت میں اپنی تصور وازی کا عذر بیش کر اور اس بات کا لیتن کر
کو انڈونو کی انڈونو کی خور بہنے انے کا نائدہ دینے والا بعطافر مانے و والا
منع کر نے والا نہیں ۔ بی اس وقت تیر عے قلب کی آئی موں کا اندھا بن جا آدر سے
گا اور اسکھوروش ہوجائے گئے ۔

## المنان فقركي حقيقت كاانكناف

ایک بزم پاک میں مفدرغوث پاک دممۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شان ففری حقیقت کا انکشاف کرتے ہوستے فرمایا ہ

اسے نملام! شان فقر موسلے کی دول سے پہننے اور کرسے کھانا کھانے ہیں نہیں سے مشان فقر تو زہر قلب میں ہے اوّل سیّا عاشی صوف اپنے باطن کو بہنا تا ہے ہی وہ اس کے فلا میری طوف برصتا ہے۔ اوّل وہ ابنے باطن کوموف بہنا تا ہے ہے قلب وہ اس کے فلا میری طوف برصتا ہے۔ اوّل وہ ابنے باطن کوموف بہنا تا ہے ہے قلب کو میراپنے فلا میری اعضاء کو میراپیا صوف پرش بن می

## و بركی حقیقت كا انگیاف

ایک برم باک مین شهنشا و بغداد نے زید کی حقیقست کا انکشا فسست مرتے بہوستے فرمایا ر

اے غلام اپنے درق وصول کو زہر کے باخوں سے کھا نہ کہ رغبت کے باخوں سے کھا نہ کہ رغبت کے باخوسے ، جو خص کہ کھائے اور دوئے وہ اس خص کی ما نند نہیں ہوتا ہو کہ کھائے اور ہننے قوابنے علیہ کو شغول رکھ کر کھا تو اس مالت ہیں بخقیق رزق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے قلب کو شغول رکھ کر کھا تو اس مالت ہیں بخقیق رزق کی خرابی سے فقوظ رہے گا ۔ تیراطبیب کے باتھ سے اس چیز کو کھانا جس کی اصل تجھے معلیم نہیں تیر سے تنہا کھانے سے بہتر ہے ۔ اب سامعین تھارے ورمیان میں سے امانت میں سے امانت ہوگئے کہ تھارے درمیان میں سے امانت جب کہ گئی آپس کی شفقت وہ ہر بانی بالکل نابود مہو گئی ۔ تمھارے زوبی ارس کا م شرعبہ میں گھا کہ کہ خوار دیا اور تم ان سب ہی جیانت کرنے گئے ۔

احکام مرحید کی حقیقت کا انگاف ایک بزم باک میں صنورغوث باک رحمۃ المعلیہ نے فرمایا ہ ایک بزم باک میں شہنشاہ بغداد نے سجدہ کی حقیقت کا انکشاف کرتے پوئے ارشا دفر مایا ہ

ا اے فلام اُ تو اُدیبوں سے میل جول اندھا بن مہالت نواب و فعلت کے مافقہ نواب و فعلت کے مافقہ کر کمکہ ان سے تیرامیل جول بعیبرت و علم دبیداری کے مافقہ ہونا چاہیے پس جب توان سے اچھا قابل سے انش کوئی کام دیمیے تو بھی ان کامافق د سے اور جب توان سے کوئی برافعل قابل نفرت و فلاف شرع دیمیے نواس سے بھی اور ان کواس سے دوک د سے میم املا تھا لی سے فعلت کلیمیں ہو۔ ایسے او پراس سے دوک د سے میم املا تھا لی سے فعلت کلیمیں ہو۔ ایسے او پراس سے دور دو توانی کولازم کی طوع یہ سے در دو توانی کولازم کی طوع یہ استالی ہو اسلام پرکٹرت سے در دو توانی کولازم کی طوع یہ استالی ہو تھا کی مائن کی اور استان کو بری میں اللہ تعالی علیم دسے در دو توانی کولازم کی طوع یہ استان و بری میں اللہ تعالی علیم دسے در دو توانی کولازم کی طوع یہ استان و بری میں اللہ تعالی علیم دسے ب

"اگرآمانول سے آگ آ ترہے توموائے اہل مماجد کے اس سے
کوئی نجات نہائے اورجب تم نمازی اوائیگی میں صبح کرنے ہے
تماری نمازیں اللہ تعالیٰ سے منعظع ہوجائیں گی یہ
مجرار ثاونبوی معلی اللہ تعالیٰ علیہ وہم ہے یہ
"زیادہ نزدیکی بندہ کی اللہ تعالیٰ سے اس حالت ہیں ہوتی ہے جسب
وہ مجدم گرزادی میں ہوتا ہے یہ



اسيفلام تجويرافوس سيمك توني احكام شرعبه كولام مركطا ورزعنقربب ميري أتكعول مي بإنى أتراك مي الدرتيرك وونول بانقرشل مروجا مين ستع اورائلتالي تتجهيسايني رحمت ومهر بافي كادروازه بندكرك الاكاورايني مخلوق كورلول مين تبيري طون سے متحتی ڈال دیے گا در تجھ برجوان کی طوٹ سے اصمان ہوتے اس سے ان كودوك وسه كارايين سروس كى البينے الله تعالی سے ساتھ حفاظت كرواسى سے درستے رہویں بیقیق اس کی بیوسفت ، دروناک ، تکلیف وہ سے وہ تم کو تمها دسے جاستے امن سے تمھاری عافیت متھاری ثناد مانی حرص نافرمان سے بکڑے سلطاس سے درو ، وہی اسمانوں اورزمانیوں کامعبود سے اس کی مفتول کی شکر كے ما تقد مفاظمت كرواس كے أمرونهى كاسمع اوراطاعت سے مقابلہ كرواوراس كى مختى كالتبرسيد اور الرانى كاشكرسيد مقابله كرو ، وه لوگ كرچتم سسى يبيلے اببياء وركبين اورصلحامه عابدين كزر كشيران كالهي طريقيديا ووتعمتول برشكر افرصيبتول برصبر كميا كرتيے تقے بتم مخنا ہوں كے دمترخوانوں بر كھولسے ہوجا و اور الترتعالی كی طاعمت و بند کی کے دسترخوانوں سے کھا ناکھاؤ۔ طاعب فداوندی کولازم بیردوادراللہ تعالیٰ کی حدودى مفاطنت كروجب التدتعالى كى طوف سيرمى وأمانى آستے بسران كاتمكراداكرو ادرجب تنكدى آستے ليرخم اسينے گنا ہول سے توبر کرواور استے نفول سے حکم کو اکر و الندتعالى ابينے بندوں يرظلم كرنے والانهيں سبے موت اوراس كے بعد آنے الے مالات كواورالله تعالى ادراس كيصاب ومهربانيون كوج تمهار ك ساعقيب يا ديمارو کمیاتم مذجا کو سکے کسی بیندر ہے گی رہیبھاکت اور باطل میں آمدورفرت اورفض خوامشات کے مائد قیام اور عادت کی بیروی کسب کک رسے گی تم انٹر نعالی عبار اورشرلبیت کی متنابعت سے ادب کیول نہیں سیکھتے ، عادت کر حجور دیناعبادت ہے۔ قرآن وحدیث کا دس ہے کواس بیمل کیول ہیں کرنے اوب سیکھو۔

## ابل ناوبل كي حييفت كانتخاف

ایک بزم پاک بین صفورغوست اعظم رحمتراملزتهالی علیہ سنے تا دیل کرنے والوں کی حقیقست کا انکشاف کرنے میوستے فرمایا ،

أسيفلام التجديرافوس كتوتاويل كيول كرتاب وررخصست كابهلو طعوندتا ہے۔ تا وہل كرف والادهوكر بازسے كاش كرجب بمعض عرب بمست بى يرعل مرست اوريم اجمارع أمست سيمتعلق بوست ادرا بين اعال برافلاس كرسته اوراس برسم الترتعالي كيداحكام سيرنجات بالينت ببركما مالت موكي جسب كريم ناويل كريس محياور نصبت كالبهاو دعوندين سيحه عزيميت اور اللعزيمت بيك محتيد زمانه تورضتون كابى ده كياسي زكرعز ببتول كالله زمانة مسكارى، دكھا وسے، نفاق اور بلاكمى حق كے دوسروں كے مال لے يہنے كاب - ایسے لوگ بهت مو سکتے میں جونحلوق کے بیے نماز بڑھتے اروزہ رکھتے ج كرت الأة وسيت اورنبى ك كام كرت بيل مذكرالله تعالى ك بيداس دما نے کے کوکول طراکام مخلوق کی طرف متوجہ دنا بغیرفانق سے دہ گیا ہے۔ فلوق کی خوستنودی مطاوب سے تم سب کے دل مردہ بیں نفس اورخواہشات نفسانيدزنده الممسب دنيا كطالب الواحقيقتا زنده دلى مخلوق سع عدامواس ادر الله تعالى كرما تق قائم وكعرا البونا سي كيونكه اس تقام يصورت ظامرى كاعتبا نهيل سي تقيقت كاعتبار سب الثانيالي كم مكم كى بجا أورى اس كمنهات سے بازر سنے اوراس کی بلاؤں رصر کرنے ، قضارو قدر کے ریامنے سرھکا و پینے

#### المورثقدير كي حقيقت كاانكناف

ایک بزم عالی میں شہنشاءِ بغداد نے امورتفدریہ کی حقیقست کا انکٹافسہ کرتے ہوستے ہوا یا ہوتا فسہ کرتے ہوستے ہوا یا ہ

اے نملام اسب سے پہلے توخود کو امور تقدیر یہ میں اللہ تعالی کے حوالے کردے۔ بھر تواس کے ساتھ قیام کر مہرامرسب سے پہلے بنیاد کا مخاج ہے۔ کھراس کے ساتھ قیام کر مہرامرسب سے پہلے بنیاد کا مخاص کے ساتھ قیام کر مہرامرسب سے پہلے بنیاد کا مخاص کے ساتھ قیام کر میں کے بعد عادت کا اور شب وروز اس پر ہمیشگی کرنے کا ہمیشگی ضروری ہے۔ "

#### فلبى امركى حقيقت كالمنحناف

ایک بزم باک میں حضور نورث اعظم رحمته الله تنها بی علیہ نے قبی امری حقیقت کا انکشاف کرتے ہوئے فرمایا:

"اک قلام اینجد پر انوس ہے کہ تو اسٹے ہر معاملہ میں غور دفکر کیا کر جو کہ
ایک قلبی اُمرہے۔ پس جب تواس میں اپنے بیے بہتری دیجھے تواس پرسٹ کر البید کے بیے ضروری ہے اور جب اس میں سخچے اسپنے البید کے بیے ضروری ہے اور جب اس میں سخچے اسپنے البید کے بیے ضروری ہے اس غور دفکر سے تیرادین زندہ ہوجائے کے اور اس سے توبر کر لے ۔ اس غور دفکر سے تیرادین زندہ ہوجائے کا اور اسی بیے فرما یا گیا ہے ایک ساعت کا تفکر سے ساری دات کے قیام سے بہتر ہے ۔

J. Samo

### المت محربير كي حقيقت كالمثناف

ایک بزم بین حضور خورن باک رحمتر الله تنعالی علیه نے المتن محتربه علیه السلام کی حقیقت کا انکٹناف کرنے میں موسے فرمایا ،

اسے اللہ توہم کواپنی معینت کی صحبت و تندر متی عطا فرما اور ہم کو دنیا ماخوت کی نکو ٹیال دسے اور ہم کوچہنم سے عذاب سے بچا۔ ابین ۔

عنى مولى حقيقت كا انكتاف

ايك بزم عالى مبن شنشاه يغدا دين غني بوسف كي خفيقت كان كتافس

كريت برست فرماياه

السيفقير! توغناكي أرز ومت كرئم بوسمنا سي كدوه غنا تيري بلاست كم مبسب بهواور اسبے بیمار توعا فینت وصحست کی آرزونه کرمهر کتابیے که وه صحبت يترى بالأكمت كالبيب بهو- عاقل بن البينے نتيجہ كى حفاظيت كرانجام محمود ہوگا جوام مقدورتبرسكما تقسهاسى قدر بركفابيت كريسك اوراس برزبا وتي طلب مذكر مس کی دفعا پردافنی دہ میروہ چیز جو تیرسے سوال برانٹد تعالیٰ کی طوف سے سلے كى صرور مكدرادر نابسندىدە ہوگى يخقيق مين نے اس كوازيا ياسىے مكرجىب بندە كواس كقلب كى مانب سيموال كاحكم كيا جاست اوراس برسوال بوتواس مير بركمت دى جائے كى اوراس سے خرابياں دُور كردى جائيں كى يتيرا اكثر بوال عفود فعافیت دائمی مست دسلامنی دارین کامواور فقط اسی برتبری اکتفاوتناعست ہو۔ التدتعالى بركسى فاص جير كولب ندكراوراس برجبركر - البهاكرنا سجه بلاك كردس كاتوالندتبارك وتعالى اورتهس كمخلوق برابني جوانى وقومت دمال كي دجرسه جبر المحرون مشي زكر ببخفيق وه تجه برحمله كرسي كاابني بكرست بكطسك كااس كي بكرمنت معيبست ميں واستے والی ہے۔

# خقیقی کم کی حقیقت کا انگاف

ابک بزم پاک میں شہنشاہِ بنداد نے حقیقی سلم کی حقیقت کا انکٹا فسسے مرتے بوسٹے فرمایا د

المسافقرات مرافوس ابتری زبان ملم بدنیمن برادام منه، بنراقول مسلم سیسی تیرانعام منه به توملول مین انجمنول بیرم مردیمن علوت میرم منهیں سیسی تیرانعال ملم بین انوملیول میں انجمنول بیرم مردیمن علوت میرم منهیں کیا تونہیں جانتا کہ تحقیق جنب توناز بڑھے گا اور دوزہ رکھے گا اور تام کام نیک کرے گا اور تام کام نیک کرے گا اور تیرے اسلاتھا لیا کرے گا اور تیرے اسلاتھا لیا کی رحمت سے دور ہونے والا ہے۔ ابھی تو اپنے تام افعال واقوال اور خراب و ناکارہ مقاصدے تو ہرکہ ہے۔

## مردان مراكى حقيقت كانكاف

ایک بزم عالی میں حضور غورث باک رحمتر الله تنعالی علیہ نے مردان فدای حقیقت کا انکشاف کرتے ہوئے فرمایا ہ

مردان فدا کے اعمال میں رنگ برنگ کا نفاق نہیں ہوتا ۔ وہ اعلیٰ مراتب
بر بہنچنے والے یقین کرنے والے خدا کو ایک جانے والے ، اخلاص والے ،
اللہ تعالیٰ کی بلا وُں اور آفات پر صبر کرنے والے ، اس کی معمقوں اور کرایات پر شکر
گزار ہیں ۔ وہ سب سے بہلے اپنی زبانوں سے ذکر اللی کرتے ہیں ، بھرا پنے قاوب
سے ، بھر باطن سے جب ان کو محکوق کی طرف بلا ئیں اور تعالیف آتی ہیں تو وہ ان
کے ریا سنے اس پر بہتم کرتے اور سکراتے وہتے ہیں ان کے نزدیک مرد ہے ، وہتا ہے باوشا،
معرول ہیں ۔ تمام زمین ہیں بینے والے ان کے نزدیک مرد ہے ، عاجر و محتاج ہیں
ان کے اعتباد سے جنت گویا و برانہ ہے اور دوزرخ باعتباد اُن کے گویا بھی ہوئی
معرول ہیں ۔ تمام زمین ہیں بینے والے ان کی ان ان دونوں کے دہتے والے ان کی
جہتیں متی رہ کرایک جہت بن گئی ہیں ۔ پہلے دنیا اور دنیا والوں کے رائھ سے محتی مقدم ہو کرائی آخریت کی طرف

میروبوں سے مل گئے۔ دنوں سے خدا کے ماتھ سیرکرتے دہے بہاں تک کہ واصل کو بیا۔ اسے مامعین تم اپنے اور فیج اور فیج کو قبل ماسسند چلنے کے حاصل کر دیا۔ اسے مامعین تم اپنے اور فدا کے درمیان میں ان کے ذکر سے در دازہ کھول ریم دان خدا ہمیشہ خدا کا ذکر کرتے دہتے میں بیمال کک کرذکراللی ان سے ان کے بوجوں کو ڈور کر دسین سے۔ ان کاغیراللہ سے مفقود دہنا اللہ کے ماتھ موجود دہنا ہے۔ اُنہوں نے ارشادِ اللی شنا فاذکرونی الآیہ تم میرا ذکر کر دمیں تمعاما ذکر کرول کا اور تم میرا شکر کرونا اس کری میں ان کائی کرو۔ بس اُنہوں نے اس طبع سے کہ خدا ان کا ذکر کرسے ضعامے ذکر کو لازم بھرا بیا میں مہل نے کرو۔ بس اُنہوں نے اص طبع سے کہ خدا ان کا ذکر کرسے ضعامے ذکر کو لازم بھرا بیا ہو مجھے یا دکریں بس اس خیال سے کہ ان کوفد اسے ماعظ ہم شینی کا شرف مل جائے۔ جو مجھے یا دکریں بس اس خیال سے کہ ان کوفد اسے ماعظ ہم شینی کا شرف مل جائے۔ اُنہوں نے خلوق کی میتوں کو چوٹر دیا اور ذکر اللی پر قانع ہو گئے۔

#### علم كي حقيقت كا انكاف

ایک بزیم پاک میں شہنشاہ بغداد نے علم بغیر عمل می حقیقت کا انکٹاف مرتے ہو سکے ارتاد فرمایا:

"اسے قوم تم ہوس ناک مذہبوئ تم برالہوس ہور بینلم بغیر علی کے تھیں نفعے دو ہے گئے۔ تم ہوس نفعے دو ہے گئے۔ تم اس بات کے حاجت مند ہوکہ اس سباہی برجوس پیدی پر ہے تعنی احکام اللہی پرعمل کرتے دم ہو۔ ان برتم حاراعمل برابر دوزانہ دسالاندر ہے تاکہ اس کا بھل باعقول بین آئے تیجہ سلے۔ باعقول بین آئے تیجہ سلے۔



## علم كم في فيقت كانتاف

ایک بزم پاک میں شہنشا و بنداد نے علم کے مغربینی عمل می حقیقت کا انحشا محستے ہوئے فرما یا ،

اسے غلام ابتراعلم تجھ کوندادیتا ہے، بکارتا ہے کہ اگر تونے بیرسے موافق عمل نہ کیا تو ہے کہ اگر تونے بیرسے موافق عمل نہ کیا توبیر سے اور جست موں اور اگر عمل کیا توبیر سے لیے جست ، ارشادِ نبری صلی اللہ علیہ دسلم ہے : ارشادِ نبری صلی اللہ علیہ دسلم ہے : د

البخفيق علم عمل كوريكار تاسي "

پاس دوچشے والے جائیں سے بتیرا قلب حکم وعلم ، ظاہر و باطن سے بُر ہوجائے سے اس وقت تیرے اور مردد ول سے اس وقت تیرے اور مردد ول سے اس وقت تیرے اور مردد ول اور مردد ول سے اس وقت تیرے اور مردد ول اور مردد ول سے اس کے ماتھ غم خواری کرے ۔ علم کی ذکواۃ علم کا بھیلانا اور فیلوق اللی کوالٹ د تھا کی کے طرف دعوت دینا ہے ۔ کی طرف دعوت دینا ہے ۔

#### صبركي حقيقت كاانكناف

انها يونس الاية

مارب شاراع بایس کے

مزغيركود كيصف ببل الن كوفرسب اللي سي شدّت كاردنا أناسب اوران كي بيسب اللی دھانب لینی سے اور مجتب اللی ان کے موب کے پاس ان کومقید کردہتی ہے یس وه مقام ملال وجمال کے درمیان رہتے ہیں ۔ دائیں بائٹر متوجہ نہیں ہوتے ان کے لیے اگلاہی درخ سے بغیر سیھے کے ان کی ادمی ، جن ، فرستے اور تمام نحاوقات فدمت كرستے ميں ۔ ان كے حكم وعلم خاوم بن جاتے ہيں ، فضل اللي ال كوغذا وبناهم اورانس ال كوبيراب كرناهم و وطلس اللي سيطعام سيكها نا كھاتے ہيں اوراس كے شراب انس سے براب ہوتے ہيں۔ ان كے ياس كام اللي كاستنا ابهام شغار سے كروہ دوسرى طرف متوقبہى تهيں ہوستے . بس ردان خدا ايك حبيكل ومبدان مين ببن مروان خداحصور نبى كريم رحمة للعالمين عليه الصالة والتام کی نیابست میں محکوق فداوندی کواحکام ضرادندی بنائے، منہبات سے روکتے مين وان كاكام امر بالمعروف تهى عن المنكرسب وحقيقتًا بهى توك حضور عليه القباؤة والسلام کے وارسٹ بیں۔ ان کاکام مخلوق کوخالق کے درواز کے کی طرف وطا لاناسے میں انٹدتعالی می جست لوگوں پر قائم کردستے ہیں۔ سرصاحب فقیل كواس كاحفته تفنل مه ينت برست مين وه دوسرول كم حقوق نهبل كين اوران بر البيني فعوس وطبائع سك سي قبضه به كريت بيل ران كي محست ان كالغض ودمني صرف الله تعالى مى كے كيے ہوتى سب يرسرنا باموعش اللى رست ميں مى عبركان مير حصيه بس كويدتام خوببال ملين اس كوكامل متعست ما مسل موتى نير بجات وكاميابي ادرتام انس دحن ، فرستے زبین واسان اس سے مست کرنے مکتے ہیں اور مطبع ہوماستے ہیں۔



#### اسباب ونياكي حقيقت كاانخياف

ایک بزم پاک میں شہنشاہِ بغداد نے اسبابِ دنبائی حقیقت کا انکٹاف محسنے ہوئے ارشاد فرمایا:

اسے منافق! اسے نملوق اوراساب دنبوی کے بچاری اللہ تعالی کوعبول جانے واسے با وجودان حالات کے جن بیں تو مبتلا ہے، تو بہ چا ہتا ہے کہ بیمراتب ولایت تیرے بقط میں وربار فداوندی ہیں تیری کوئی عربیت و کرامت نہیں اوّ لا اسلام لا مجبوعلم بڑھ مجرعمل کراور کھرافلاص کے ماتھ تو بہ کرور نہ تو ہدا بیت نہ حاصل کرسکے گا۔

#### شهنتا وبغداد كي حقيقت كا انكاف

ایک بزم باک میں حضور غوث اعظم رحمۃ الله تالی علیہ نے مخفی حقیقت کا انکشاف کرنے مہوئے فرمایا:

اسے منافق إیرے اُور اِنوں اِمیرے اور تیرے درمیان میں کوئی عدادت
نہیں ہے ۔ البتہ میں تجھ سے حق بات کہتا ہوں اور دین کے معالمہ میں تجھ سے
کوئی فروگذاشت نہیں کرتا ۔ میں نے مشامخین کرام کی شخت کلامی اور میافرت و
فقر کی سختی میں تربیت یا ئی ہے ۔ جب میں تجھ سے کچھ کلام کروں نو تُراس کو
اس مالت میں شن اور قبول کر کہ وہ الٹار کی طرف سے ہے اس لیے کہ اس نے اس
کلام کے ما تھ مجھے گویا کیا ہے ۔ جب تومیرے یاس آئے تواہے نفس زمانیا
سے برمنہ ہوکر آ ۔ اگر تجھے بھیبرت مہرتی تو تو مجھے بھی ان چیزوں سے برمنہ دیکھنا

کیکن نیری خاب محجه کی آفت ہے۔ اسے میرے مریضج ست اور مجھ سے نفع لیفنے کے خواہن مندمیری ایسی حالت ہے کر زجم میں مخلوق ہے مذد نیا اور مذاخرت کیسے جو خواہن مندمیری ایسی حالت ہے کہ زجم میں مخلوق ہے اور میرے ماعظ حریظ ہے جو شخص میرے ہا تھ پر تو ہرکرے اور میرے ماعظ در ہے اور جو جو میں کہوں اس بڑمل کرے وہ بھی انشاد الٹر ایسا ہی ہوجا کے گا۔ امٹر تبادک و وہ تبال انبیاء کوام علیم اسلام کی تربیت اپنے کلام وحی سے فرما تا ہے اور اولیا ماسلام کی تربیت اپنے کلام وحی سے فرما تا ہے اور اولیا ماسلام کی تربیت اپنی حدیث سے جو کہ الهام قلبی ہے۔ بر تحقیق اولیاء الٹر انبیاء کوام کے دوسی مخلیف اور غلام ہیں۔

## كلام كي حقيقت كالنكاف

ایک بزم میں شہنشاہ بغداد رحمۃ التعتبالی علیہ نے کلام کی حقیقت کا انکشا کرتے ہوئے فرمایا ،

"الله تبارک و تعالی جل مجده الحریم صاحب کلام ہے اور کلام اس کی صفت ہے۔ الله تبارک و تعالی نے حضرت موسی علیہ السّلام سے نود کلام کیا نہ کہ نحلوق نے اور بلا واسطہ الله تبارک و تعالی نے حضرت موسی علیہ السّلام سے ایسا کلام کیا جس کو وہ سمجھ گئے اور وہ کلام آب کی عقل تک دریا ئی کر گیا اور الله تبارک و تعالی نے ہمار سے بی حضرت احم بی محمد صطفی علیہ التیمة والثنا رسے بلا واسطہ کلام فربا با قرآن مجید ہمارے اور تمعاد سے درمیان الله نتا کی صفیوط دستی ہے جس کو حضرت میں الله کی صفیوط دستی ہے جس کو حضرت جس مار کے اللہ سے بال کر حضور صبی الله علیہ و کا کر دیا جب را علیہ السّلام نے اللہ سے باس سے لاکو حضور صبی الله علیہ و کم برنا زل کر دیا جب را علیہ السّلام نے الله تو بردے دی جس کا ان کا رجا تا نہ نہیں ۔ اللی نوسب کو جب کا ان کا رجات فرما و الله نوسب کو میں الرابیت و سے اور سب تا شب ہوجائیں اور سب پر رحمت فرما و

#### الوبيركي حقيقت كالبحثاف

امبرالمونين مقصم بالنرسي حكابيت كي تئي سي كداس نيموت كے وقت كهائقا قسم بحدامين التركي طوف اسفعل سيجومين فيام احدبن عنبل دحمة الترعليه كي حق بين كياست باوجوداس كحكرمين خوداس كا بافي نه كقاءمبرك سوادوس سے توگ اس کا بسب بنے متصالبتہ تو برکرتاموں را سے مکین ایسے أمرمين كرستج مفيدين بوكلام فاكر كفتاكو حيوارد \_ اورمذببي أمور ملى تعصب توجهور بالرائي جيزين شغول بوجر تفجه دنيا وآخرت مين ناقع موعمقريب توابني عالىت فتيجدكو متيصے كا اور ميرے كلام كوبادكر نے كا فريب ترم حركه ميں نيزه بازى كے وقت البي حالت ميں كەتىرسە يىسىر برخودىد مهوكا معلوم ہوكا كەكتىنے زخم كارى اس بركس وجرسي پورس م بول سے قدابسے فلسب كو دنیا سے مق صد وغمول سي خالى كرسك برحقيق توان كى وجه سي عنقربب ما خوذ بهونے والاسے ـ دنیا میں اچھاعیش وآرام طلب مذکر دہ تیرے ماعقرز مکے گا۔ ارش دنبوی صلی الله تعالی علیه و ممسید د

" عیش بس آخرت کاعلین ہے " اپنی آمیدو آرزو کوکوناہ کر کہ تجھے دنیا میں نہ ہد مل جائے۔ برتحقیق ساراز ہد بہی امید کا کوناہ کر دینا ہے۔ برسے ہمنشینوں کو چیوٹر دیے تیرے اور اُن کے دمیان میں جردوستی ہے اس سقطع تعلق کر لے اور اینے اور معالیمین کے درمیان درستی و را الابتر بمنتینول سے ہواس کے ماتھ دوستی کرے گا اس کے اور و الابتر بمنتینول سے ہواسے گھور دے اور و دور دور الابتر بمنتینول سے ہواس کے ماتھ دوستی کرے گا اس کے اور تیرے درمیان میں قرابت ہوجائے گی ۔ جس سے تودوستی کرے اسے پہلے از مالے بعض اصحاب سے سوال کیا گیا کہ قرابت کیا چیز ہے جواب ملا یا ہمی دوستی مقوم اور غیر قسوم کی طلب جھور دیے ۔ تیرا بقسوم کو طلب کرنا ہیکا داور شقت بیس بط نا اور غیر قسوم کی طلب جھور دیے ۔ تیرا بقسوم کو طلب کرمان کا عذاب اور درسوائی ہے۔ است وہ تو ملے ہی گا اور تیرا خیر مقسوم کو طلب کرمان کا عذاب اور درسوائی ہے۔ ارتئا دِبوی صفی الله علیہ ولم ہے ۔

"بندہ کے بیے الیسی چیر کاطلب کرنا جداس کے بیے میت میں نہیں ۔ اللہ کا طلب کرنا جداس کے بیے میت میں نہیں ۔ کمھی کئی مجملے مقوبات اللی کے بیے یہ

### عارف بالسركي حقيقت كاانكاف

الك بزم مين من مناه بغدادر جمة الطرتها لى عليه في عارف بالله كي حقيقت كا اتكتاف كرية بوست ارشاد فرما با ب

اسے غلام المصنوعات الگیہ سے اس کے دجود پر دلیل کھے۔ اس کی صنعت و کا رکھڑی میں تفکر کر۔ بیشک تواس کے صابع کی طرف بہنچ جائے گا۔ اہل بھیں مسلمان عارف با ملکہ کی ظامری دوآ تکھیں مہدتی ہیں اور دوباطنی آ تکھیں ہوتی ہیں۔ کیھروہ اپنی ظاہری آ تکھوں سے زمین والی محکوق کو دکھتا ہے اور باطنی آ تکھوں سے آسمان والی محکوق کو دکھتا ہے اور دام تھے جا تا ہے بھر اس کے ول سے پروہ آ تھے جا آ ہے بھر وہ اللہ تعالیٰ کو بلانش بیہداور بلا کیفیت دکھتا ہے اور دم تقریب اللی اور جوب سے فن طبیعت ضما مہوبا تا ہے۔ وہ اس کے ولی شعر بیا ہے کوئی شعر میں موتی جب یہ اپنے نفن طبیعت ضما مہوبا تا ہے۔ وہ وب سے کوئی شعر محفی نمیں موتی جب یہ اپنے نفن طبیعت

خوامشات اور شیاطین اور مخلوق سے علیجدہ ہوجا تا ہے اور اپنے ہا تھ سے زمین کے خزانوں کی جا بیاں بھینک دیتا ہے اور اس کے نز دیک سیقر میں کیساں ہو جاتے ہیں تواس کے قلب سے جاب و ورکر دیئے جاتے ہیں ۔ تو عقلمند بن جا جو کچھ میں کہتا ہموں اس بیر خور کر اور مجھ ۔ بر تحقیق میں نے کلام پابیا ہے ۔ میں اس کے مغرز دیا جو اس کے ماری کو کام کرتا ہوں اور اس کے حقیقی معنی ظاہر کر دیتا ہوں ۔

#### صدقه كي حقيقت كا انكاف

ابک بزم پاک میں شمنشاہ بغدا دیے صدقہ کی حقیقست کا انکشاف کرتے ہوئے ادشا د فرمایا :

اے غلام اِفالق کی شکایت مخلوق کی طرف نہ نے جا بکہ جو گلہ شکوہ ہواسی کی طوف لے جا وہی صاحب قدرت ہیں ہواسی کی طوف لے جا وہی صاحب قدرت ہے اُس کے غیر کو قدرت نہیں مصائب ' بیماریوں اور صدقہ کا پورٹیدہ رکھنا منجلہ نیکیوں کے خزانہ کے ہے اپنے وائیں ہاتھ سے صدقہ دے اور اس بات کی کوشش کر کہ اس کو تیر ا بال ہاتہ ہی نہ جانے ۔ ونیا کے سمندرسے نیج اس بیس کثرت سے خلوق ڈوب بالی ہاتھ ہی نہ جواس سے نجات یا تاہے ۔ وہ بہت گہرا دریا ہے جوہ ہی ہوئی ہے والبتہ اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے جے چا ہمت ہو فرہ بالیہ کو لے ڈو بتا ہے البتہ اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے جے چا ہمت ہو نہات دے لا کہ تعیق دوز خ پر ہم رایک کو عود کرنا ہے اسٹر تعالی اپنے بندوں میں سے جے چا ہمت ہو گا دوز خ پر ہم رایک کو عود کرنا ہے اسٹر تعالی اپنے بندوں میں سے جے چا ہمت کا دوز خ پر ہم رایک کو عود کرنا ہے اسٹر تعالی اپنے بندوں میں سے جے چا ہمت کا دوز خ پر ہم رایک کو عود کرنا ہے اسٹر تعالی اپنے بندوں میں سے جے چا ہے گا دوز خ سے نجات دے دے گا۔

ارشاد بارى تعالى سمے در

وتم میں سے کوئی ایسا نہیں جو دوزخ پرنہ آنے خدا کاحتی دعدہ بوراکیا گیاہے!

دوزت سے فرمان اللی ہوگا توسلامتی کے ساتھ تھندی ہوجا تاکہ تجویرسے مبرسے ایمان داد بندسے جومیرسے بلیے افلاص کرسنے واسے میری طوف رخیت کرنے والے اورمیرسے غیرسے نفرت کرنے والے بیں بائین کررجا بیں۔ برادشا دالهی دو زخ سے دیراہی ہوگا جیسے کہ نا رِغرود سے جو صربت اراہی علیہ اسلام سے جلا دینے کے يصعنى كى كى كى كالماد الماد القايا قام كوفي بن دًا وَسلامًا عَلَى إِبْرَاهِ الما يَدُورُ جسب دنیا کے سمندرسے کسی کونجات دینامقصود ہوتا ہے۔ ادمثا دہونا ہے وراسے سمتدر ميرسه المصبوب ومقعود بندسه كوامان دسيع ق نركرنا بجرير فيوب بنده اس سے نجات بابتا ہے اور خشکی پر سیرکرتا ہے جیسے کہ دریا نے نیل سے نجابت دی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فقیل سے جسے جاہتا ہے عطا فرما تا ہے اور جس کو جابهتا مي سيان مناررزق ديتامه كل كولايال اورعطائي دينا امنع كرنا امیربنا نا ،ففیرکر دینا اسی کے ہافت میں ہے۔ اسی کے مابحقہ میں کسی غیرکے قبضدیں تھے نہیں۔عزنت وذکنت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ بیرعقالمندوسی ہے جواس کے دروازہ کولازم برطیالے اورغیرکے دروازہ سے منہ بھیرلے۔

# الخرت كى بريادى كى حقيقت كا انتخاف

ایک بزم عالیمیں حضور غورش پاک دیمۃ اللہ تالی علیہ نے آخرت کی بربادی کی جینقت کا انکشاف کرتے ہوئے ادخا دفرایا:

اسے بدنجست بیں تجھ کو دیمے متاہوں کہ توفنو ق کوراضی کرنا ہے اور فالق کونا واض تو دنیا کی معادت بنا کر اپنی آخرت کو برباد و و بران کورہا ہے توعنق بب بکھا اور در دناک ہے جس کی بکھا اور در دناک ہے جس کی

پیر ختلف طریقوں کی ہے۔ وہ بھی تجھے تیری حکومت سے موقوت کر کے برائے اسے مرقون کر کے برائے کا ۔ بھی بیاری اور ذکت وقت کی سے۔ مجھی تیر سے اور بیٹنیوں اور خموں کومسلط مرکے۔ وہ اپنی کل مخلوقات کو تیر سے اور برمسلط کر دے گا۔ اسے خا فل ہو نیا رہ برمسلط کر دے گا۔ اسے خا فل ہو نیا رہ بروہا۔ اللی ہمیں اینے لیے اور اینے ساتھ بیداری عطا فرما ۔

#### "تقوى كى حقيقت كالجمالي انتخاف

ایک بزم پاک مین شهنشاہ بنداد نے تقوی کی حقیقسٹ کا اجمالی انکتاف مرتے ہوئے فرط یا :

اسے غلام! تو دنیا حاصل کرنے میں مثل دات کے نکڑیاں جا جو کوالے
کے نتہ وجا کہ وہ تو بہ جھی نہیں جا نما کہ اندھیر سے میں اس کا ہاتھ کہاں جا چورے
گان اس سے ہاتھ ہیں کیا آجائے گائیں تو سیمے تیر سے کارد بار میں شنل دات
کے نکڑیاں جمع کرنے والے کے ہی دیکھ رہا ہوں جواب ی اندھیری دات میں مکٹریاں جمع کررا جس کے ماتھ جک دردشنی منکٹریاں جمع کررا جا ہے کہ دردشنی سے اور ذاس کے ماتھ جک دردشنی میں اور دوہ ایسے جنگل میں سے نکڑیاں جمع کرنے والا ہے جس میں گفتے ہوئے جمال اور ہالک کرنے والے موذی جمالود ہلاک کرنے والے موذی جمالود ہیں۔ قریب ہے کہ ان میں سے کوئی میں انتا بی میں جمالود ہلاک کروے والے موذی جمالو یاں جمع کرنے والا بن یہی بی تھی آفتا بی میں موسلے کے ماسے دول سے کی تواہش خواہت کے دار قوی پر میری گادی کے افتاب کے دام تھ دہ بچھی تی کارد باد میں توجید و شرع اور تھوی پر میری گادی کے افتاب کے دام تھ دہ بچھی تی یہ آفتاب کے دام تھ دہ بچھی منع کرے گا۔
دوک و سے گا اور جو تیری چال و سیمیں عملات ہے اس سے تھے منع کرے گا۔

# عجلت كي حقيقت كاانكناف

ایک بزم باک بین شهنشاه بغداد نے عجلست کا انکشاف کرتے ہوسے شادفرایا:

تجھ برافوں! جلدی زکر جوکام بیں تحبست کرتا ہے خطاکرتا ہے یا اس سے قربب بردجا تأسب اورج تاخيرس محجركم كمرتاب صائب بوتاب ياقرب بعواب جلدبازی شیطان کی طرف سے سے اور تا جروا بھی رصان کی طرف سے ۔ اكثرو دبير كم تحص عجليت جلد بازى بربراتكيفة كرديتى به ونياك جمع كرنے كى حرص ہے توقناعت کر برخفیق قناعت ایساخ اندہمے وقع نہیں ہوتا۔ اس چبر موج تترسه سيد سيد على أورجى تبرسه قبعند ملى نراسية كالمحال فلب كرتاسيد جوچرزترسے سیے کار آندسے اورضرورعی اس پرداضی ہوما اور قناعت کہا ہے اوراس سك ماسوامين سب معنى كر-اسى امركد لازم بمطة تاكه توعارف بالمديوجائة اس عالت بن توسر جيروس بيدوا بوجائي كانترافلب المرادم وقت سمحف ملکے کا اور شیراسر باطن معاف ہوجائے گا اور شیرا پرور دکار سیھے تعلیم دے کا بس دنیا نیری سری انگھول میں اور آخرت نیرسے فلسب کی آنکھوں میں اور ماموا الترتيرى كركى أتكھول ميں ذيبل معلوم بول سكے - تيرسے نزديات سوائے الله تعالى كے اسم اسم كوئى شے بطرى عظمت والى زرسم كى اور نواس مالىت مبن تمام محلوق كي زديك منظم ولحترم كرد با ماسيركا.



#### مسكون كي حقيقت كا المحتاف

ایک برم عالی و قارمین شهنشا و بغداد <u>نے ص</u>کوت کی حقیقت کاانکشاف ریے سرویے فرمان

اسے غلام ! اگرنبر اادادہ اور تفصود بہ ہے کہ تبر سے دُوبر و کوئی دروازہ بند مند ہے بس توتقوی افتیار کر بی حقبق تقوی مہر دروازہ کی بنجی ہے۔ ارشا دِباری تعالیٰ ہے:۔

ومن ميق الخ

نعدا کی طرف سے سرتے اجازت نہیں ملتی ان کا قبام اللہ تنا کی سے ساتھ دہتا ہے جو کہ فلویب اور آئکھول کا دوط پرسے والا ہے۔ ان کو بغیر لینے پرورد گار کے قرار ہی نہیں۔ دنیا میں وہ اللہ تحالی سے ملاقات اپنے قلوب سے کرتے ہیں اور آخر میں اس سے اجمام کے ساتھ ملیں گے۔

## رضائي كي حقيقت كالمخاف

ایک بزم عالی میں شہنٹا و بغداد نے اسٹرنعالی کی رصاکی حقیقت کا انکثاف کرستے موسئے فرمایا: ۔

الهی بم کودنیا و آخرت میں اپنی ملاقات نصبب کر اورا پینے قرب د دباله باک سے لذت و نیا اور ان کو گئی اسے کر و سے جو تزرمے ماموا کو چولا کر بختی سے دفتا مند بین اور ہمیں دنیا و آخرت میں نیکیاں عطافر ما اور میں دنیا و آخرت میں نیکیاں عطافر ما اور میں دون ضے عذاب سے بجا۔ این ۔ دوز ضے عذاب سے بجا۔ این ۔

### درسياتي كي حقيقت كا انگاف

ایک بزم باک میں شمنشاہ بغداد سنے دَرِحیاتی کی حقیقت کا انکشا فسسے کرستے ہوسے فرمایا د

اسے اہل جاعت اجب مک زندگی کا دروازہ کھلا ہوا ہے اسے علیمت سمجھو وہ عنقریب بندکر دیا جائے گاجب تک تم قدرت رکھواس میں نیک کا مول کوئیمت جانو۔ توہ کے دروازہ کوئیمت جانوا درجب تک وہ تھا رسے بیے کھلا ہوا ہے اس میں گھس جائ نیک اورصالح توگوں کے اجتماع سکے درواز سے کوننیمنت جھودہ تھار بیے گھلام گواہیں۔

### فاسر كي حقيقت كالحياف

ایک بزم پاک میں شہنشا و بغداد سنے فاسد کی حقیقست کا انکٹنا فسسے کرتے ہوسئے فرمایا : م

اسے جاعت والو اج عمادت تم نے تو طوط الی ہے اس کو بنالو۔ جرچر تم نے نا پاک کرلی تھی اس کو دموظ الوجس کو تم نے فا سد کر دیا ہے اس کی اصلاح کر لوجس کو تم نے گدلا کر لیا ہے اسے صافت کر لو بھیر وہ چیز بیں جونم نے دوسر سے سے سے کی ملاکر لیا ہے اسے صافت کر لو بھیر وہ چیز بیں جونم نے دوسر سے سے سے لی میں ان کو واپس کر دو بھیر تم اپنے اسٹر تعالیٰ می طرف اپنی گریز و ناف رمانی سے دورع کر لو۔

#### طالب كي حقيقت كا انكاف

ایک برزم عالی میں شہنشا و بغداد نے طالب کی حقیقسٹ کا انکشا فسسے کرستے ہوسئے قرمایا ہ

اے غلام! بہاں سوائے فالق دنملوق سے کوئی اور مہیں ہے ہی آگر تو فالق کے ساتھ ہوگیا بھرتواس کا بندہ ہے اور اگر تو نملوق کا ساتھی ہو انجر نواس کا بندہ ہے۔ تیراکلام جب کا کہ توا پنے قلب کے اعتبار سے میدانوں اور جسکلوں کو قطع کوسے اور بچٹیت باطن نہر شے سے فہرا ہو جائے معتبر و نابل نبول نہیں۔ سیاتر نہیں جانبا کہ اللہ تعالیٰ کاطالب اس کا ساتھی ہے اور ہرایک شے سے جدا ،
اس نے یقین کر لیا ہے کہ نخلوقات ہیں سے ہر چیز اس کے اور اللہ تعالیٰ سے دمیا
میں ایک جاب ہے وہ جی چیز کے معاقد بھی کھر جائے گا وہ اس کے لیے فعال سے
باعث جاب ہوگی۔
باعث جاب ہوگی۔

## معرفت الهي كي حقيقت كا انكتاف

ایک بزم عالی میں صنورغوث پاک دحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے معرفت اللی کی جیفت کا انگیافت کی جیفت کا انگیافت کرنے فرط یا ہ۔

اسے غلام اکا ہل نہ بن مکا ہل آدمی ہمیشہ محروم رمتا ہے اور اس کے گریبان میں ہمیشہ ندامت ہوتی ہے ، تو اِسِنے اعمال تو اعجابی نا ۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر دنیا و آخرت ہیں سخاوت و انجھائی کی ہے۔

ا بومحد عجمي رحمة التدنعالي عليه كها كرست تصفيه.

اللحم اجعلت اجتادًا

ا ہے اللہ میں اچھاکھراکرد سے

الله الله کے نزدیک علامات ہیں۔ اور کینے کا ادادہ فرماتے تھے کیکن ان کی زبان ان کی موافقت مذکرتی تھی ۔ خوف دامن گیر کھا جس نے لڈرٹ بالئی ہی تقیق اس نے معرفیت اللی ماصل کر لی مفاوق کے ساتھ مبل جول اور ان کی موافقات جب مدوو شرعی اور دان کی موافقات جب مدوو شرعی اور دان کی موافقات جب میں میں مولوق کے اور برزگی نہیں۔ عبا دات سے مقبول و نامقبول مونے کی اور برزگی نہیں۔ عبا دات سے مقبول و نامقبول مونے کی اور بیاداللہ کے نزدیک علامات ہیں۔

### وعالى حقيقت كالمنحاف

ایک بزم پاک میں شہنشاہ بنداد نے وُعاکی حقیقت کا انکٹاٹ کرتے ہوئے اوفرمایا ہ

اسے غلام اِ تو دُعا کا عال بچھا د سے اور دفعا سے کیا تی جو کہ ۔ ایسی مالت بین زبانی دفلب دونوں کو متز جہ مالت بین زبانی دُعا سے کیا تی جب فلسب معترض ہو، زبان دفلب دونوں کو متز جب کرکے دُعا مائک قیامت سے دن جو بھلائی اور بڑائی دنیا بیں ہے انہان یا دکر ہے کا وال شرمندگی اور یا دکھیے نفع نہ د ہے گی ۔ ثان تو آج ہی کے یا دکر نے میں ہے موت سے پہلے ۔ کھیست کا طنع وقت کھیستی اور بہج کا یا دکر ناسود مندنہ ہیں ہوتا ۔ است پہلے ۔ کھیست کا طنع وقت کھیستی اور بہج کا یا دکر ناسود مندنہ ہیں ہوتا ۔ ادشاد نبوی سی اللہ تعالی علیہ دیم ہے ہے ۔

" ونیا آخرت کی کھیتی ہے "

جوبیهاں انجھابوسٹے گا معبلائی کرسے گا وہ فابل دشک ہوگا اور جربرانی کرسے سکا وہاں ندامت انتھا نے گا۔وقت موت اگر تو ببدار ہوا تو کبا فائدہ۔ اس وقت کی بیداری تجھے فائدہ نز دسے گی۔

### فلب عارف كي حقيقت كالنخاف

ایک بزم بین شهنشا و بغداد نے عارف سے دل کی حقیقت کا انکتافسیہ کرستے موسلے فرمایا:

اسے اہل جماعت ! اللہ تعالی سے الیسی شرم وحباکر وجوحیا کا حق ہے تم عفلت

تذكرو بمحادانهانه ضائع مودياس تمانسي جبزول كي جمع كريني منفول موجي كهانه مكوسكے اور اليسي جيرول كي آرزوكر رسب مروجے باند مكو سے اور اليبي عمارات بنارسے بیوس بین ده ندسکو کے ریرسب چیزیل تمصیل مقام ریب العرب فیل میں ا كريف سے دوك رہى ہيں۔ انتد تعالی کے ذكر نے عارفول کے دلول ميں طريب وال دسیسے بین ان کا احاطر کیے ہوئے بیں اوران کا بدؤ کرکل کے ذکر کو کھلارہا ہے میں جب بیرامور کامل موجا بین ترجنت ہی جائے قرار سے جو کہ موعود ہے اور تقد حبنت دنیامی احکام تقدیری بر راضی رہنا اور قلب کی الله تعالی سے نزدیجی اوراس سيمنا مان اورمالل بردول كادرميان سيمامطاديزاب يرس اينقلب والدكواني تمام حالتول مي بغيربيان كيفيت ادر بغيرت بيدخلوت مبرمعيت الهی مامسل رمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کامثل کوئی نہیں اور وہ سننے والا ویکھنے والا ہے اور سنت موعوده وه سب مل الثارتعالي في مسلمانون سيوعده فرما باسم اور بغير من من وجاب كے دبدارالهی سے شرف ہونا ہے اور كل معلائياں الله كى طرف سے میں اور فرائی غیراند كی طوف سے معلائی اور خوبی الله تعالی كاطف متوجر برونے میں ہے اور قبرائی اس سے دو کردانی میں سیرعمل سے دوکردانی میں سیرعمل سے دوکردانی میں سے دوکردانی میں موده تيرك كيے ہے اور سرعمل سے تيرامقصود ذات اللي موده الله کے ليے۔ جب توعمل كرك اسكايدله ما شكے كا توتيرا بدله ايسى جبيز بهو كى جوكم محلوق سب اور جب توعل خالفتا الترك يي كريك كاتوتبرا بدله قرب الهي وديدار الهي بوكا - البين اعمال كايدله مت ما تك في الجله بمقابله الثانعالي كونيا و أحرت ادرماسوى التركياجير سيصب بميح سيطحيكي نهبل ومنعم وطلب كرفعم نے۔ اللہ توہر شے سے پہلے موجود اور ہر شے کا وجود میں لانے والا اور ہر شے

سے بعد موجود رہنے والا سبے ۔ توموت کی یا داور آفات بھیبر کولازم بیط اور تمام عالتول براملتهالي برمفروسرركه وجب تحجير تبنول صلتين كالطور سيس حاصل ہوجائیں گی توسیھے سلطنسنٹ ماصل ہوجائے گی مونٹ کی یاد سے تبرا زہر ورست مهوجا مير كاورصبركر في سيحن جبيزول كى توالله نعالى سيخوامش كرتابيهان سب پرتوفتح مندبوحباست كاورنوكل سي تمام جبيز بن تيرس قلب مسينكل عائين كى اور تيرانعلق الله تغالل مسهر موجا مرككا اور تجه مسهد نباو آخريت اور ماسوی انترسب و ور بهوجا بین سی مستحد سین سی سے راحست آسیے گی اور بهرجانب سية تبري حفاظت وحابيت بهوگي ـ الله تغالي جيه جهتول سيتسب ري حفاظت فرمائے گارمحلوق میں سے کسی کوتیرسے آوپر داست تدرز رہے سکا تر تحجه برکونی غالب آسکے۔ تمام جہات تجھے سے روک دی جائیں گی اور تمام دروازه تبری جانب سے بند، کیے جانب کے نومنجلہ ان لوگوں کے ہوجائے کاجس کی تبس*ت ارشا و باری تعالی سبے و* ان عبادی الایة اسے تبطان میرسے بندول پر شجیے حکومت وعلبہ نہیں ۔ شبیطان گئین کی موحدو مخلص بندوں پر جن کے عمل خدا ہی سکے سیے ہوتے میں مکومت کبونگر ہوسکتی ہیں۔ زبان توانتها میں کھلاکرتی سبے نہ کہ ابتدا ہے کلام میں ۔ ابتداء تو کلینہ گونگا بن سبے اور انتہا ازسرتا بإگوبائي مخلص كي بادشاميت دل ميں حكومت وغلبه باطن ميں مؤنا ہے ظاہر کا اعتبار نہیں ۔ ان میں وہ شاذو نا در مونا ہے جو کہ جامع ہو ورمیان مکسب ظامروباطن كي توسيشدايين مال كوميباتاره اور بهيشدابهاره بهال كاس كة توكامل بهوجاست اورتبيرا قلب واصل الى الله مهرجاست بيرجسب تو اس ورجد ممال کو بہنچ مبائے گا تواس و قت کسی کی برواہ نے کرے کا اور جب ترنے ابینے حال کو درست کرلیااور تونے ابینے منفام پر فیام کربیا اور متیر سے

جمیانون نے تیرااحاط کرلیا اور تمام فلوق تیری نگاہوں میں تا منونوں اور درختوں کے بوكئي اور مخلوق كي تعريب اور مراني كرنا نتيرسك نزديك برابر طهر ااوران كي توجد اور دورواني مکسال ہوئی پیمر سیجھے پرواہ ہی کیوں ہو سفے لئی ۔ امیسی عالت میں تو فحلوق کابگاطر سے نے اوربنان والام وجاست كاجم طورس جاسي كاتو البين خالق كاجا زت سيان من تعرف كرف كرا للدتعالى سجع ل وعقد كامنصب عطافرمات كا اور حكومت نترك الب كے ما عميں اور شناخت تيرك باطن كے باعد ملي آجائے گی ۔ جب نک ابسی درست حالت نه بهوگفتگوند کرو ورنه عقل مندین بوس ناکی مذکر تو البياب ابين سيك كورش لاش كر . توجابل سي ابين يصلم وهويل جب كوني ايها قابل تعجع مل جاست واس كادامن بكرسك ادراس كول وراست كوفول كراوراس سير يدها راستر ديوي بحب تواس كى رمنها في سير يدهى داه بريمتي ما تر بس وبال جا كربيط مبا ما كرتواست بخوعي بيجان ك بيراس وقت مين بر مكرده ماه تيرى طرف رجوع كريك كاورتوفقراء ومهاكين كانوان بن جائے كاجرائے وہ روحانی غذا کھائے۔ اللہ تنهالی سے امرار کی حفاظست کرنا اور مخلوق کے ساتھ افلاق مستهسين أنام خارجا لمردى كسي تواللاق مسته بالاس اورماسى التدكوميور كرمحض فعراكى مضامندى كى تلاش سي كيون عدا بهور باسيد كيا توسن التارتعالى كاكلام نهيس صنا-

ارش دباری تعالی سیده.

منكم من يس يل الدنيا

### تقدير كي حقيقت كا انحناف

ایک بزم باک بین منشاه بغداد نے تقدیر کی خفیفنت کا انکشاف کریتے ہوئے ارشاد فرمایا:

مونے والی جیر ول کو تکھ کرخشک ہو جگا۔ تحقیق اللہ نما لی ہر شے سے فارغ ہو گیا اس کی قضامابی سے اور حکم آیا افراس پر امرونہی اور الزام کا پردہ طوالا گیا ۔ میس کسی کو یہ حلال نہیں کہ وہ قضاء د قدر سے حکم ریجنت لائے جمہوناتھا ہو جی کا بلکہ یوں کیے لایسال الایۃ اللہ سے سی فعل کا سوال نہ کیا جائے گا اور بندوں سے سوال کیا مبائے گا۔

# سركي حقيقت كالمخاف

فل ہر برعمل کرے گا تو بہتر اعمل باطن کے سمجھنے برستھے بہنجا دیے گا تو باطن کو سمجھنے اور سے گا تو باطن کو سمجھنے کا داتول سمجھنے والی چیز نیراس سے عجراس سے تیرے قلب براظها رہوتا ہے۔
اس کے بیاد قلب سے تیرے نفس برادرنس سے تیری زبان برادرزبان سے خلوق

برید به امر مخاوق می طرف ان واسطول سے ان می صلحتول اور بہبود سے سے متعدی

موتار بہتا ہے پہنچتا ہے۔ مبادک ہو سی کھے اگر تواللہ تعالیٰ کی موافقت کر کے اس کو اینامجوب سیمھنے گئے "

بنا فبوب سبطت سنتے۔

### مجرت كي حقيقت كالخاف

ايك بزم پاك مين شهنشاء بغداد في عبنت كي حقيقت كالبختاف كرست موست فرما باد

اے اہل جاعت! تجھ برافوں! کہ نو توضداً کی مجتب کا دعوے دار بن گیا آبا تھے اس کی جبر نہیں کہ مجتب کے بیے چند شہرالط میں : ا۔ ا بینے اور غیر کے معاملات میں خدا کی موافقت کرنا ۔ ۲. ماسوی اللہ کی طرف سکون کرنا ،

الله الله الله الله المواس كے ساتھ رہنے سے وحشت مذكرنا ۔
الله الله الله مجتب كمي بنده كے دل بين قرار بكيلة تى ہے تو وہ بنده اى كے ماتھ الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله

### من كي حقيق كالنخياف

ایک بزم عالی میں شہنشا و بغدا دیے ننگوہ کی حقیقت کا انکشاف کرتے موٹے رشا د فرما یا :

التدتبادک و تعالی کی موافقت خوف اقصان فقیری امیری سختی اور دوی بیاری اورعافیت مخیر استے منظم میں اور عافیت مخیروشر استے منظم میں اور عافیت میں اور عافیت میں اور عافی موائی موائی دوا خیال میں تھا دے کیے کوئی دوا میں جب اللہ تعالی تمھا دے اور کوئی مکم ماری کرے اس سے وحشت نہ میں جب اللہ تعالی تمھا دے اور کوئی مکم ماری کرے اس سے وحشت نہ

کرو اوراس بین محبگرانکرو اوراس کا گله اس کے غیرسے نذکر و تمها داخیرسے فعاکا مسکون اور گمنامی افتیار کرو اور اس کے دوبر و ثابت قدم دم و اور وہ جو کچھ تمهاد سے ماتھ اور تھا ہے معاملات بین کرے اسے بخوش و بجھے جائی اس کی تبدیل و تغییر برخوش رہو جب محماد الفت بین کرسے اسے بخوش و بجھے جائی اس کی تبدیل و تغییر برخوش رہو جب تمهاد افتدا کے ساتھ ایسا محاملہ ہوجائے گا تو بقینی اور تمهاری و شفت کوم نس سے بدل و الے گا تو بقینی اور تمهاری و شفت کوم نس سے اور تھا دیا گا ۔

## يندكي كي حقيقت كا انكاف

ایک بزم پاک مین شهنشاه بغداد نے بندگی کی حقیقت کا انکشاف کرنے موسکے فرمایا:

کے سبھے اپنامونس بنا لے گا اور سبھے اس کے غیری صحبت اجھی علام نہ ہوگا ہیں تو اللہ سے تام مالتوں میں دافعی ہوجائے گا ہیں گروہ سجھ پر با دھرد فرافی زبین کوئی کرف اور باوجود گرفیائی دوسعت کے تبر سے او بر در دازہ بند کر دے و تو اس بر غفتہ نزکر اور اس کے غیر کا کھا نا نہ کھا اس دقت نک نزکر اور اس کے غیر کا کھا نا نہ کھا اس دقت نک توموئی علیہ السلام سے مل جائے گا کہ اللہ تنعالی نے ان کے تی میں فرما باہے ان بر پہلے ہی سے دو دھ بلا نے والی حرام کر دی تھیں ، ہمارا بر دردگا رہر شے کا جانے دالی حرام کر دی تھیں ، ہمارا بر دردگا رہر شے کا جانے اور ہر داللہ ہے ، ہمر شے کے ساتھ ادر ہر مشتے کے قریب ہے ، تمھارے واسطے اس سے غائب ہم ذانہ ہم اس سے غائب بہیں ہو سکتے ، معرفت کے بعدائے ارکا کیا کام .

تجھ پرافوں کہ توفدا کو بہجا نا ہے اوراس سے رجوع کرنا اوران کار کرنا ہے اس سے رجوع کرنا اوران کار کرنا ہے اس سے رجوع نرکر پس برخقیق توکل سے بھلاٹیول سے جودم کر دیا جائے گااس کے ساتھ صبر کر اور اس سے صبر زکر ۔ کہا تو یہ نہیں جانا کہ جس نے صبر کہا قددت والا بہو کیا اور برکر ساکام ہے ۔ یہ کیری عجلت ہے سوچ عور کر ۔ ارشا دِباری تعالیٰ ہے ،۔

مد است ایمان و الوصیر کرو . اورصیرولا و اوردش کے گھامت پرمقبم رم و اورانٹدست فروتا کرتم فلاح یا ؤ ؛

اور صبر کے بارسے میں قرآن مجبد میں بہت کی آبات ہیں جواس بات بردلانت کرتی ہیں کہ میں کہ اور اچھا بدلہ اور عطابش اور دہن کرتی ہیں کہ میں کہ اور اچھا بدلہ اور عطابش اور دہن کو معام و دبنا کی داحت سے صبر کولازم پکرطود تم نے اس کی خوبیاں دنیا و دبن کو معام کو نے میں میں جم ذبا دست قبورا در صلحاء کی طرف آمدور فسٹ اور نیک کام کو نے

کوازم کوط و بقینًا نتھا ماکام درست وراست ہوجائے گا تم اس جاعت سے نہ ہو کرجب ان کوسیحت کی جائے تونسیحت قبول کر سے اور جب شنے تواس پر
عمل ذکر ہے ۔ تبھارے دین کی بر بادی چار جیز دل سے ہے ،

ا ۔ یہ کہ تم علم بہ جے سیکھا ہے عمل نہیں کرتے ۔

ا ۔ یہ کرج می کوتم جائے نہیں ہوا سے حاصل نہیں کرتے ۔

ہ ۔ یہ کرج می کوتم جائے نہیں ہوا سے حاصل نہیں کرتے ،

می کرتم دوسرول کرتعلیم سے روکتے ہو۔

می کرم کی حقیق سے کا انتخباف

ایک بزم عالی بین شهنشاء بغداد عنه عالی و که کی حقیقت کا انتختاف کرتے بوئے ارشا دفرمایا :

ہوسے ادرا درہا ہے۔

ا بے اہل جاعت اتم جب مجاس ذکر میں آتے ہو تو تھاری مافنری صرف

سیروتفرز کے کے بیے ہوتی ہے نہ علاج کی غرض سے ادرتم واعظ کے بیند ولفائے

سے اعراض کرتے ہوا درا س کی خطاء اور لغر شول پر نسکاہ رکھتے ہوا وراستہزاد کرتے

ہوا در بہتے کھیلتے ہو بتم الٹر تعالی کے ساتھ اپنے سروں سے قمار بازی کرنے والے

ہو۔ پہتے طور سے سرکو حرکت نہیں دبیتے ۔ تم اس سے تدب کرو۔ الٹرتع الی

سے دشمنوں سے مشابہت نکروا در جرمجو منواس سے نفع لو انصبح سے

ماصل کرو۔



### نهات کی جفیقت کا انگناف

ایک بزم عالی میں نتہنشاہِ بغداد نے فلاح ونجان کی حقیقت کا انتخاف ترم عالی میں نتہنشاہِ بغداد نے فلاح ونجان کی حقیقت کا انتخاف تر مد کر فرما یا .

"ا بے نلام اجب تو فلاح و نجات کا نصد کر ہے ہیں تو موافقت اللی بیں ایس ففس کی مخالفت کر و نظام اجب اللی بیں اس کی مخالفت کر و بیر افغی سے تیر احجاب ہے اور فلق معرفت اللی سے حجاب ہے۔ بیس جب کک تو اجب کے ساتھ رہے گا تو مخسلوق اللی سے حجاب ہے۔ بیس جب کک تو اجنے فغن کے ساتھ رہے گا تو اللہ تعالی کونہ پہلے نے کا رجب کک تو مخلوق کے ساتھ رہے گا تو اللہ تعالی کونہ پہلے نے کا رجب کک تو افزات کونہ دیکھے کا اور جب کک تو آخرت کونہ دیکھے کا اور جب کک تو آخرت دونوں جمع کے ساتھ دہے گا تو رب آخرت دونوں جمع کا جیسے کر دنیا اور آخرت دونوں جمع نہیں ہوسکتے۔ اسی طرح فالق و فعلوق دونوں کا اجتماع غیر ممکن ہے "

#### نفس كي حقيقت كالمختاف

اسے غلام اِنفس بِرُا أَىٰ كا حكم دینے والا سہے بداس كى جبلی عادت ہى ہے ہے اس مرتب ہے ہے اس مرتب ہے ہے ہیں مدت کے بعداصل ح بزیر موکا - اس كى اصلاح اس وقت كا کر ارہ حتى که وہ قلب كے موا فق موجائے - نفس سے تام مالتوں ہیں جہاد ومقابلہ كر ارہ اور

اس کوارشاداللی قالمه که نجور کا و تقو کا سے دلیل و جست در مکھا۔ لینی اللہ تعالی نے مہر نفس کو جا ہدہ کی اللہ تعالی سے بہر نفس کو جا ہدہ کی اللہ تعالی کو اس کی برکاری اور بر ہر برگاری کا الهام کر دیا ہے نفس کو جا ہدہ کی اگ سے برکھلاد سے مجر جب نفس کھیل جائے گا اور فنا ہو جائے گا اور فنا ہو جائے گا اور فنا ہو جائے گا اور فاللہ اللہ تعالی کی طوف معلمین ہو کر قرار مکھ طوف قرار مکھ لا ناصی جگہ سے مب سے میب سیراب ہو جائیں گے۔ جب تیر البی انفس کو کھیلاناضی موجو انسان میں ہو کہ اس میں موجائے گا اس وقت قلب کی جانب سے تھے آواز دی جائے گا کہ ایس نفس کو کھیلاناضی موجائے گا اس وقت قلب کی جانب سے جھے آواز دی جب انتظالی کی طرف سے آئے گا جبکہ نفس کو کہ دور توں سے پاک کر لیا جائے گا ۔ اور جب نک اس کو بیات ماصل مذہو تو با وجود کر دورت و خرابی نفس کے قرب اللی کی امید مذرکھ نا۔ اس کو بیات ماصل مذہو تو با وجود کر دورت و خرابی نفس کے قرب اللی کی امید مذرکھ نا۔ اس کو بیات ماصل مذہو تو با وجود کر دورت و خرابی نفس کے قرب اللی کی امید مذرکھ نا۔ کو کیا تو اس کو حضرت بادشاہ کا فرب کیونکر ماصل کی جو سے گا گیا ۔

# ارزوسي كي حقيقت كالنحاف

ایک بزم پاک مین شهنشا و بغداد نے نفس کی آرز دکی حقیقت کا انکے ثنافسہ کرتے ہوئے فرمایا :

اسے غلام! نونفس کی ارزوکوکوتاه کردے تو وہ تیری مرضی کے مطابق شیرام طبع مرحی کے مطابق شیرام طبع مرحی سے مطابق نشیرام طبع میرو میں اسے محصور علیہ العمالی قوالسّلام کے مطابق نصیح سنت منا ۔

ارشادِ بنوی صلی اسلم نشا لی علیہ وسلم سے ،

مرسوب نومبر کرست تواسین دل میں شام کے آسے کا خیال نو کواور اس جسیب نومبر کرست تواسین دل میں شام کے آسے کا خیال نو کواور جب توشام کرے توسیح کے آنے کی اتمید مذرکھ کیونکہ تونہیں جانا کہ کل تیرا نام زندوں میں ہوگا یام دوں میں تو برنبست غیروں سے اپنے نفس پر بہت زیا دہ مہر بان ہے حالانکہ تو نے اسے خراب کردکھا ہے پس اس پر تیراغیر کیے ہمر بان ہوگا اوراس کی حفاظت کیونکر کرے گا۔ تیری آرز وحرص کی قوت نے تجہ کو نفس کے صفائع کو سے فاطنت کیونکر کر این اور میں گاہ کہ دینے اور موص کے کم کر دینے اور موت کے یاد کرنے اور مراقبہ اللی اور صدیقین کے انفاس و کلمات سے علاج اور موت کے یاد کر سے اور موت کے یاد کر سے اور موت کے یاد کر میں جو کہ کدورت سے صاحت ہو۔ دات دن کو ششش کر۔ نفس کرنے اور ایسے ذکر میں جو کہ کدورت سے صاحت ہو۔ دات دن کو ششش کر۔ نفس سے کہد دے کہ تیے اور بڑی کمائی تیرے نفس سے کہد دے کہ تیے ہے درا مورج کی گا ور سے کے یہ ہے درا مورج کی کوئی دوسرا تیر سے سے افتا کی اور سے کی دوسرا تیر سے سے کو ایسے عمل میں سے کھے دے گا ۔

#### مجابره کی حقیقت کا انگاف

ایک بزم پاک میں صنورغوٹ اعظم دعمۃ الله تعالیٰ علیہ نے مجا برہ کی حقیقت کا انتخشاف کرستے ہوئے فرمایا:

ائے غلام اعمل و مجائدہ ضروری چیزیں ہیں تیراد وست وہ ہے جو تجھے برائی سے دو کے اور تیرادشن وہ ہے جو تجھے گراہی بتائے۔ میں تو تجھے نحلوق کے پاکس و کیھ داہ ہول نہ کہ اسٹار تعالی کے نزدیک ۔ تونفس اور نحلوق کے حق کو او اکر دہائے اور اللہ تعالی کے حق کو نظر انداز کر دہا ہے ۔ فداکی نعمتوں برتو عنیہ اللہ کا شکر گرزار بنا ہوا ہے۔ تیرے پاس جنعتیں میں وہ تجھے کس نے دی ہیں کیا عنہ اللہ نے دئی ہیں گائی اللہ نے دئی ہیں کا شکر اور اس غیر کی عبادت کر ہے۔ اگر تو جا تیا ہے

کہ تمام موجودہ تمتیں فدائی طرف سے ہیں ہی تیراسٹ کرکھاں ہے اور اگر تو یہ جانما ہے کہ اس نے مجھے بیدا کیا ہے ہیں ہی تیری عبادت اس کے احکام کے جانما ہے کہ اس نے مجھے بیدا کیا ہے ہیں تیری عبادت اس کے احکام سے بجالانے اور اس کے منوعات سے بازد ہنے میں اور اس کی بلا پر مبرکر نے میں کہاں ہے۔

# بهاد کی حقیقت کا انگاف

ایک بزم پاک میں شہنشاہ بغداد نے جہاد کی حقیقت کا انکشاف مرتے ہوسے فرمایا :۔

اسے علام! این نفس سے اتناجهاد کرکہ وہ بیدسے راستہ پرامائے۔ ادشادِ باری نغالی ہے:

"وه لوگ جوکه بهادسے راست پیس جهاد کرتے میں البتہ ہم ان کو اینے راستے دکھا دیتے ہیں " مجرادشادیاری تعالی ہے:

"اگرتم ضرای مدد کروسکے وہ تمعاری مردکرسے گا اوروہ تمعارے قدوں کومفبوط کردسے گا یہ

تونفس کوبریکارمت جیوراوراس کی اطاعت نه کر تجھے نجات ال جائے گاوراس کے روبروتیم نه کراوراس کی ہزار باتوں میں سے ایک بات کاجواب دے پیمان تک کرنفس مہذب بن جائے ۔ جعب نفس تجھ سے خواہشات ولڈات کی خواہش کرے میں طحصیل دے اور تاخیر کراور کہد دے کہ نیرے ایفاہ وعدہ کامقام جنت سے انکار کی گئی پرتونفس کوصابر بناصلی کہ تجھے عطائے الہی آجائے۔

### نفس وي كي حقيقت كا انتخاف

ایک بزم عالی میں شہنشا و بغداد نے نفس وحق کی حقیقت کا انکشاف کرتے ہوئے فرمایا ہ

ریسے ہوسے مرما باہ اور استے مرما باہ استے کا اور وہ صبر کرنے لگے گاتو اللہ تعالیٰ استے کا اور وہ صبر کرنے لگے گاتو اللہ تعالیٰ میں کا ساتھی بن جائے گائ

ارشاد باری تعالی ہے ۔

در تحقیق الله صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے " تو نفس سے قول کو قبول ذکر کی نیکہ وہ تو برائی ہی کا حکم دے گا۔ اگر تو نفس کودرست رکھتا ہے بہراس کی مخالفت کیا کر نفس کی درستی اس کے خلاف کرنے ہی ہیں ہے۔ اے نفس کے ساتھ طھرنے والے اور عرف نہ اللی کے مدعی تواہنے دعوی کی میں جوطا ہے۔ نفس وحتی دو نول جمع نہیں ہوتے ہیں۔ دنیا وا خرت دونول جمع نہ سر تر بیں۔

مرس ونباكي حقيقت كالمخاف

ایک بزم عالی میں شہنشاہِ بغداد نے تحتِ دنیای حقیقت کا انکٹاف کرتے موسے فرمایا ،

روس ربید. ای غلام! جوابینے نفس کے ساتھ عظمر گیا وہ اللہ تعالی کے ساتھ نہیں کھمر سکتا اور جو دنیا کے ساتھ کھمرا وہ آخرت کے ساتھ بھی نہیں گھمرسکتا۔ ادشادِ نبوی صلی الله تعالیٰ علیه ولم ہے: 'جس نے ابنی ونیا کو دوست دکھا اس نے ابنی اخرت کو نقص ان بہنچا یا اور جس نے ابنی اخرت کو دوست دکھا اس نے ابنی دنیا کو نقصان بہنچا یا یا

صبرافتیاد کر جب نیرافسرکامل ہوگاتو تیری دفعا کامل ہوجائے گی فنا سجھے نفیدب ہوگی ۔ رب تیرے نفیدب ہوگی ۔ رب تیرے نزدیک خوشگوار ہوجائے گی ۔ رب تیرے نزدیک شرک توحید بغے گا بچر نزدیک شرک توحید بغے گا بچر توفلوق کی طوف سے نفیلوق کی دورازہ اور جبتیں تنجہ ہوجائے گی ۔ بس توایک جمعت کے موامجھ مزدیکھے گا ۔ یہ ایسی مالت الحول کی ۔ بس توایک جمعت کے موام کھی جب کہ بیال کا کھی میں سے کہ کہ میں مالت کا کھی اس کی کی کو میں کہ بیال کھی میں سے کہ کہ میں موجاتی ہے ۔ میں میں سے کہ کی کو نفید سے موجاتی ہے ۔ میں سے کہ کی کو نفید سے موجاتی ہے ۔ میں میں سے کہ کی کو نفید سے موجاتی ہے ۔ میں سے کہ کی کو نفید سے موجاتی ہے ۔ میں سے کہ کی کو نفید سے موجاتی ہے ۔ میں سے کہ کی کو نفید سے موجاتی ہے ۔

# معين الى كى حقيقت كا انكاف

ایک بزم پاک مین شهنشاه بغداد نے معیت اللی ی حقیقت کا انکشاف کرتے میوئے فرمایا:

اے غلام! تواس بات کی کوسٹسٹ کرکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں مرسطے میری کوسٹسٹس ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں مرسطے میری موت صبر کوسٹسٹس ہو کہ بدن سے کو وح سکتے سے پہلے تیرانفس مرسطے ۔ نفس کی موت صبر ومنالفت سے ہوسکتی ہے۔ عنقر بب اس کا انجام سد اصابو جائے گا اور اس کا برائیر سے بیاے فنانہ ہوگا ۔ میں نے برخقبق صبر کیاہے اور اس کا انجام ہمتر دیجا ہے برائیر سے بیاے ذندہ کیا بھراس نے مجھے ذندہ کیا بھراس نے مجھے ماد ااور میں غاشب ہو گیا۔

کھراس نے میری غیبت سے مجھے موجود کر دیا ہیں اس کی میتت میں ہلاک بڑوا ادر اس کی میتت میں ہلاک بڑوا ادر اس کی میتت میں مالک بن گیا۔ میں نے افتیار واراوہ کے جھولا تھے میں اب نقد میالهای میر اللی ماصل بڑگئی میں اب نقد میالهای میر اللی ماصل بڑگئی میں اب نقد میالهای میر اللی ماصل مجھے جبلاتا مھراتا ہے اور اس کافعل مجھے جبلاتا مھراتا ہے اور اس کافعل مجھے میں اللی میری اطاعت میر اتا ہے اور مالی تنائی میری اطاعت کرتی ہے اور اسٹر تعالی مجھے مبند کر ہی ہے اور اسٹر تعالی مجھے مبند کر ہے۔ در سابقہ قضاء و قدر مجھے آگے بڑوعا تا ہے اور اسٹر تعالی مجھے مبند کر رہا ہے۔

#### محافظت كي حقيقت كالانخاف

ابک بزم عالی بین شهنشاره بغداد نے محافظت کی حقیقت کا انکشاف کرتے ہوئے ارشاد فرما یا د

اسے غلام استے ہوافوں تو مجھ سے مجاگتاہے مالا کم میں نیرا محافظ اور
کوتوال ہول میں نیرسے نغس کی حفاظت کرتا ہم ل میری جگر میر ہے ہاں ہے

یمال قرار سے درمز تو ہلاک ہوجائے گا۔ اسے جاہل بیوتوف جج کے بیے تو اوّل
میرسے پاس آ میم بیسے اللہ شریف کا جج کرنا۔ میں تو کعبہ کا دروازہ ہوں میرے
پاس آ تاکہ میں تجھ کو جج کا طریقہ بتا اول کہ جج کیسے کیا جاتا ہے اور خطاب کا طریقہ
بتا وُں جس سے تورب کعبہ سے خطاب کرسکے ۔ جب مطلع صاف ہوگا غب ار
میں آجا ہو بہتی تو مجھے استہ تعالی کی طرف سے قرت عطا فرادی گئی ہے۔
میں آجا ہو بہتی تو مجھے استہ تعالی کی طرف سے قرت عطا فرادی گئی ہے۔
اولیاد اللہ تم کو دہی حکم دیتے میں جیسا کہ بحکم اللی میں تم کو حکم دیتا ہوں اور

اورجس سے منع کرتا ہوں وہ بھی تم کو منع کرتے ہیں ، ان کی طف تمھاری خیرخواہی ہیرد
کردی گئی ہے۔ بہی وہ اس امانت کو اداکرتے رہتے ہیں ۔ تم دار حکمت دنیا ہیں کام
کیے جائو بھال تک کردار قدرت واسباب کی حاجتمہ ہے اور قدرت اس کی
طوف محتاج نہیں اور حز این نیست کہ اسٹر تعالی نے ایسا یول کیا ہے قدرت کو
دار حکمت سے تمہز دیے وہ عداجدا کروے۔

### واراخرت كي حقيقت كالمختاف

ایک بزم عالی بیں شہنشاہِ بغداد نے دارِ آخرت کی حقیقت کا انکٹناف مرتے ہوئے فرمایا،

اے غلام ا وار آخرت میں وجود اسٹیاد بلابیب ہوگا۔ وہاں تھا رسے
اعداء بولئے کلیں کے اور اللہ تعالیٰ کی جتم نے نافر انیاں کی ہیں اس پر قیاست کے
دن تھارے اعداء گواہی دیں گے۔ تمام داز فاش ہوجائیں گے اور تمام پوشیدہ
آمر رظا ہر خواہ تم چاہو یا انکار کرد ، تھا ری شیست کام نہ دسے گی کوئی صفی مخلوق ہیں سے دوز نے ہیں بغیر قلب سرد کے داخل نہ ہوگا چونکہ اس پردیل قائم
مہر کی مجھے عذر یہ کرنے کا مفت کہ ہے دل داخل ہم جا اسٹے گا تم اسٹے نامٹر اعمال
کونکر کی زبانوں سے بڑھو یمچر گانا ہوں سے تو ہر کروا در نیکیوں پر تحک کا اللہ ادا
کردی گنا ہم ل کے دفتروں کو جمع کر کے دیمچوا وران کی سطروں پر تو ہر کا قالم ہجیر
دور ان سطول کوقلم ذد کردو۔



#### مصاجبت كي حقيقت كالمختاف

ایک بزم پاک میں شہنشا و بنداد نے مصاحبت کی حقیقت کا انکشاف کرتے ہوئے فرط یا :۔ کرتے ہوئے فرط یا :۔

المعلام إ توسن ميرس المحقر يرتوبرى اورميرى صحبت ميں رائيكن جب توسنے ميركة ولكوزما ناج كمين تجيسه كهتابول يس تخضاس سيكيا فالمره بوكا وتو نے مض ظاہری رستی کی اس کا راغب ہوا۔ حقیقت کی طرف متوجہ مرموا جوکہ میری معاجبت چاہے ،میرے قول کو قبول کرسے اس برعامل ہوجس طور سے بھرو وہ جی پھرسے ورمزمیری عبت میں زیہے ایسی حالت میں وہ بی تقیق تفع کی برنسية زياده نفضان أتفاست كاسري أيك مهذب دسترخوان بول اوركوني مجيمه مسيحيد كمعانانهي جابتا ميس كهلام وادروازه مول سيكن اس ميركوني وأحسل نهيں ہوتا۔ میں تمھارے ماتھ کیا عمل کردل کس قدر کھول حالا تکہم تو میری بات كومسننامي مهي جاست مين وتم كوتمهار كيمي ليے جاہتا موں نه كه البيف فائد مے سے ليے مذمين تم سے فرتا ہوں اور ندتم سے تحفید اميد رکھتا سوں اور نہ ویرانہ کیا دی میں تفریق کرتا ہوں۔ باقی ذندہ اور مردہ امیر و فقیر بادشاه درعايا كصدميان مستحيوفرق نهيس بحصابول محكم توتمهار فيحيرك قیفسر میں ہے۔

> خطائی حقیقت کاانخیاف ایک بریم پاکسی شهنشاه بنداد نے ارشاد فرمایا :-

ارزنادنوی صلی اندعلیه ولم سبت در " ونیای محست سرخطایی حط سبے "

جب تک توحالت ابتدائی میں عبادت گزار اور سالک رہے گا۔ پس دنیا بتر سے لیے خطا كى جرطرسے كى يرس جب تيرسے قلب كاميرختم بوجائے كا اور وہ قرب اللي سے فاٹز ہوجائے گا تومقوم دنیا جو تیرسے صفر کاسے تجھے بحبوب بنا دیاجائے کا اور غيرى تقسوم كى تيرسه ول مين عادت والدى جائے كى يترامقوم اس يعے محبوب بناديا جائے گاتا كوتور است مقسوم ازلى كاجوكر قضار وقدر ميں تيرے يے ابق برويكا ب قابن برجائے بن تواسع بدقائع بنے اور خبر كی طرف ترى توجر نة مواور نترادل التركي صفوريس قائم رسے دينيا كے مقوم ميں قوديما ہي تقرف كرسه جيد منتى اس كوائنهال كريس كيد معيمهم وه احكام جوالترتعالي كي طوف سے جاری ہوں سے مترسے محبوب بن جایش کے کیونکہ توارادہ اللی سے قعد کرتا اوراس كے افتیار سے تو است یا دو افتیار کرسے گا اور اس كى تقدىب كے ماھ محمومتارس كارتيرادل ماسوى النرسي فبرابوكا ونباو آخرت تحصي دوربو جائے گی۔ بس تیرا ایسے مقنوم کرلینا اور اسے محبوب رکھنا فدا کے حکم سکے ماتحست بوگانه کداینی طرف سے۔

منافق كي حقيقت كانكاف

ایک برم میں شنشاہ بغداد نے منافق دیا کار کی حقیقت کا انتشاف کرتے

موسئے ارشاد فرما یا در

منافق ربا كارابيني عمل برمغرور ربتاب مدن مين بميشدوزه ركفناب اور م الول كوشب ببداري كرتاسيد مطام ويا كها بابتاب اور حقيقة ظاهرو باطوس اندهبرسے میں ہی سب ۔ ابیت ول سے اللہ تعالیٰ می طرف ایک قدم مھی نہیں بلطان یں وہ علی کرسنے والول اورغم انتھا نے والول میں سے ہے جن سے بار سے میں عاملة ناصبة فرما بإكياب سياس كي عيبي بهوتي حالت صدّ بعين اور اوليار الله اورصالين پرجوکہ واقعل الی اللہ میں آج بھی ظاہر سے اس کو محلوق میں سے آج خاص لوگ جانتے پیچانے ہیں کل اس کو جملہ عوام تھی پہچان لیں سکے بعب خاص لوگ اسسے وتيصة ببس البين ولول سے اس برغیظ وغضنب كرستے ميں كبين وہ الله تعالى كى بردہ پوشی سے اس کی عیب پوشی کرستے میں - اسے دنیا بیں اُٹسکار نہیں کرنے تو اپنے نفاق کے سامھ اولیاءانٹر کی جماعت میں داخل نہ ہوجیب بک کہ تو اپنی نار کو تذموندفا مے اور اسلام کی تجدید نکرسے اور تنبر سے دل میں توہم تعقق نہ ہوجا سے اور توابنی طبیعت وخواہش اور اسینے وجر د اور تحصیل منفصت اور د فعصر سے محمرسے باہر مذہوجا سے۔

فلوت می کی حقیقت کا انتخاف

ایک بزم میں شہنشاہ بغداد نے خلوت نشینی کی حقیقت کا انکشاف کرتے ہوئے فرمایا ہ

اسے فلام ا واعظ میں اوبیاء اللہ کے مالات نرم ناجب کار کر تراینے اسے مالان نرم ناجب کار کر تراینے اسے اسے باہر نرم وجائے ابینے نفس وخوامش وطبیعت کو دروازہ پر زجوڑ دسے آپ سے باہر نرم وجائے ابینے نفس وخوامش وطبیعت کو دروازہ پر زجوڑ دسے

اور قلب کرد بلیز میں اور باطن کوباد شاہ کے حضور میں مقام خلوت میں مذھور سے تراسے تیراکلام نامسموع ہے زبان نہ ہلا۔ اوّ لا مجلد تو بنیاد کو مفہوط کو ہے ہوں جب تواسے مضبوط کو لے نوعمارت کی طرف دولتر۔ بنیاد کربا ہے وہن اور دل کی سمجھ دعلم دفقہ نہ محض نہان دوری وفقہ نہ محض کے خوصل کے خوصل کے بادشا ہوں سے نزو دیا۔ کردے کی اور نفقہ قابی تجھ کو قرب اللی کی صدر کہ بن میں لے کر حجوظ ہے کا اور تجھے صدر مجلس بنا دے کا اور تجھے بندی و رہے کا اور تیم خدا کی طرف بڑھا ہے گا اس کو افتیار کر۔

### مصلحت کی تقیقت کا انگاف

ایک بزم عالی بین شندشا و بغدادٔ نے صلحت کی حقیقت کا انگیاف کرتے موسے فرمایا ،

اورگزنگابن کولازم بکرط بهان تک که تجو کوانند تعالی کی طرف سے برسانے کا حکم آجائے اب تواس کے ادادہ سے بول نز کہ ایپنے قصد سے ۔ بس اس حالت میں تیر ابولنا امراض قبہی کی دوا اور باطن کی شفاء اور عقول کی ردشنی و صنبار بن جائے گا۔

#### مناجات كي حقيقت كالمناف

ایک بزم پاک میں شہنشاہ بغداد نے مناجات کی حقیقت کا انکٹاف کر نے ہوئے فرمایا :۔

اللی توہمارسے در در کر دسے اور ان کو اپنا راست بنا اور ہمارست بنا اور اپنی تا بید سے قلوب کو قوی کر دسے اور ہم کو دنیا و آخرت دونوں میں کھلائی نصیب کر اور ہمیں دونو خرست دونوں میں کھلائی نصیب کر اور ہمیں دونو خرست کے عذاب سے بھا۔

#### مسلمان أزابد عمارف كي حقيقت كالمختاف

ایک بزم پاک میں حضور غوث اعظم دحمۃ اپٹادندالی علیہ نے سلمان ، زاہدا ورعارف زاہد کی حقیقت کا ایکٹناف کرنے ہوئے ارشا دفرایا د

 میں دہنا ہے اس کی بشاشت وخوشی محض جہرہ برمرونی ہے اورغم اس کے قلب میں دمتاهے اس نے دنیای حقیقت کو پیمان کر دنیا کو ابیت قلب سے طلاق دیے دى سے -اولااس نے دنیا كوایك طلاق رجعی دی كيونكراس كوخوف مفاكد كه بن اعبار اداده كوبليط مزدين بيس وه اس مال مين تقاكم آخرت في استحاس بيدا بنا در وازه كعول دیا اور اس کے چہرہ کی چک د مکت کی جملی اس برظام برموٹی اس قصت اس نے دنیا كودوسرى طلاق اوردسددى اس كے بعد اخریت اس سے باس الراس کے تلے ہے لیسط کئی ۔ بس اس نے دنبا کوتلیسری طلاق دسے دی اور کلینڈ اس نے آخرت کا سائق برط اوراس کے بعدوہ اسی مالت میں تقاکہ ایا بک اس برقرب اللی می بجلی کی و قرب مولی کانور چرکا بس اس نے آخرت کو بھی طلاق دے دی۔ قرب اللي كمرسه وسن لكادنيا في اليم من محصيول فلاق دى جواب دبا كمين سنے تجھے سے اچھی جیز دیکھ لی تھی جھراخرت نے طلاق کی دجہ دریافت کی عواب دیا کیونکہ تو تو بیدافدای صورت دی ہوئی بنائی ہوئی سے تیرا وجوداس سے ميم نيكن توجب بخبر ضناها دست سير بر تجه كيس طلاق توسد ديرابس اس وقت بنده مون كومعرفت اللي محقق برقري ادروه ما موى الترسيس از او ادر دنيا و آخريت مبرع بب ہوگیا اور ہرایک سے غاشب اور ہرجیر سے عود فنا ہوگیا۔ برالی حا فنامین دنیااس کی فدمت میں انکھوی ہوتی ہے وہ دنیا کو اینا خادم خانہ ہے نہ کہ مرم دنیا اس کے دو بروابینے من وجال سے خالی ہوکوس کو کہ وہ ابناء دنیا کے میے ظاہر کرتی رہتی ہے ما تھ بورسے کھولی رہتی ہے۔ بیرمالت اس لیے بنادی . من سهم ما كم ملكان كى توجر دنيا كى طرف نه بهون يا سقه شا بهنتاه بيم جب كسى دہتی ہے توابیت دب کی طرف کلینڈ منوجہ ہوجا ایندہ کل کوگذسٹ ندکل کے ہاس اس کے ہیلو پر چیوٹر دے کیا خبر کہ کل کا دن شجھے اسبی حالت میں اسٹے کہ تومرجہ کا ہو۔

#### امبركي حقيقت كالمخاف

ایک بزم بین شهنشاه بغداد نے امیر کی حقیقست کا انکشاف کرستے ہوئے ارشاد فرما یا د

اسلامیر توابنی امارت کی وجہ سے فداسے فافل نہ کو کہا خبر کہ کل توفقی ہوجائے توکسی شے کے ساتھ مست رہ بلکہ تمام چیزوں کے بیبدا کہ نے والے کے ساتھ دہ جس کا کوئی نظیرومثنا بہبیں سبے قرار بکڑے اس کے فیرسے کسی فیم کی ماحت کا خبال ذکر است کا کوئی نظیرومثنا بہبیں سبے قرار بکڑے اس کے فیرسے کسی فیم کی ماحت کا خبال ذکر ارشا و بوی مسلی امار تعالی علیہ ولم سے د

" فداكى ملاقات كے بغیرسلمان كے ليے داحت نہيں "

جب وہ تیرے اور فعلوق کے در میان ہیں خوابی و دیرانہ پن خوال دسے اور تیر ب اور این در میان ہیں آب کھے لیے ندکر دیاب تو اور این کے در میان میں آبادی کرو سے بس تو تھے لیے کا دہ الطاف اللی کے عجائبا تو اس کی ب ندیدگی کو قبر این میں جو انٹر برتر کے ساتھ صبر کر سے گا وہ الطاف اللی کے عجائبا دیم کے گا اور جو فقر پر معاربہ وجائے گا اس کو امیری حاصل ہوجائے گی اکثر مرتبہ و لابیت غلاموں اور غربیوں کو عطافر ایا گیا نبوت بکریاں جرانے والوں کو اور مرتبہ و لابیت غلاموں اور غربیوں کو عطافر ایا گیا ہے۔ جس قدر دیندہ فعدا ، فکدا کے سامنے جبکتا ہے اسی قدر اللہ تعالی اُس کو عز بہنا بنا لیتا ہے اور جس قدراس کے دوبرو عاجزی کرتا ہے اسی قدر اللہ تعالی اُس کو سیت و بلند کو نے والا ، تو نیتی دیئے والا اور ہم آمر کا آسان کو سے والا ایست و بلند کو نے والا ، بست و بلند کو نے والا ، بست و بلند کو خوالا ، تو نیتی دیئے والا اور ہم آمر کا آسان کو سے والا اور ہم آمر کا آسان کو سے والا ایس انہ موتا تو ہم اس کو مہر گونہ ہی ہوئے۔

# مغرور کی حقیقت کاانگاف

ایک بزم پاک میں شہنشا و بغداد نے مغرور کی حقیقست کا انکشاف کر سے ہورگی حقیقست کا انکشاف کر سے ہورگی حقیقست کا انکشاف کر سے ہورئی حقیقست کا انکشاف کر سے فرط با:

اے ابنے اعمال برغرورکرنے والو اتم کس قدر جاہل ہوراکر تونیق الی نہوتی ورتم نہ نہاتی ترتم نہ نماز جرصتے اور نہ دوزہ رکھتے اور نہ صبر کرسکتے تم تو مقام سے بہتی حدوث اسے میں۔ اکٹر بندہ ابنی عبادات ، اعمال بہم ور اور نحلق سے ابنی حدوث اسے کے مقالب اور دنیا ہیں اور اہل دنیا ہیں داغب ومتوجہ ہیں اور اس کا سبب محض اپنے نفوس اور خواہشات میں والب تکی ہے۔ و نیا نفوس کی مجبت اور آخرت قلوب کی محبوب ہے اور الٹر تفال باطن واسوار کا مجبوب اور قاعدہ ہے کہ ہر شخص اپنے بوب کی طوب ہوں کی مقبوطی کے بعد درکھا ہے کہ بہر مقبول کی طوب ہوں کی طرف ہوں کہ اس کے قلوب میں حکم کا طوالنا حکم کی مقبوطی کے بعد درکھا ہے کہ بہر مقبول کے بعد درکھا ہے کہ بہر وہ حقیقت جس کی شماعی کر سے وہ ا ہے دہ ابنے کہ میں جو طا ہے اس لیا کہ کہ ہر وہ حقیقت جس کی شمادت تشریعت مطہرہ نہ دعوی کا سے دہ ای والی کا دیے۔ وہ اب کے کہ ہر وہ حقیقت جس کی شمادت تشریعت مطہرہ نہ دسے دی وہ اب کے دعوی کا سے دہ بی والحاد ہے۔

#### كتاب وترت كي تقيقت كالتحاف

ابک بزم باک مبن شهنشا و بغداد نے کتاب وسنست بینی قرآن و صربیث کی حقیقت کا انحشاف کرستے بوسے فرما با بہ

#### توحيد كي حقيقت كالمخاف

ایک بزم عالی میں حضورغوث التقلین رحمۃ التاریعالیٰ علیہ نے توحید کی حقیقت کا ایکٹاف کریتے ہوئے فرمایا ہ

اسے غلام! توحیہ عبادت سے اور شرک نفس کی عادت اس بیے توعبادت سے اور شرک نفس کی عادت اس بیے توعبادت سے اور شرک نفس کی عادت کر سے موجود سے سجب تو خلاف عادت کر سے گا تو تیر سے حق میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلاف عادت برتاؤ مرکا۔ تو اپنی حالت ہیں تغییر کرتا کہ اللہ تعالیٰ نیری حالت میں تغییر فرما دے۔ نیری حالت میں تغییر فرما دے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے در

" بيشك الترتعالى قوم كى مالت كونهب بدلتا سب يحب كك كدوه ابينے

نفوس کی مالت کو نہ ہے "
ترنفس و نملوق کو ا بینے ول سے نکال وال اوران دونوں کے خالق دموجہ سے دل کو
ترنفس و نملوق کو ا بینے ول سے نکال وال اوران دونوں کے خالق دموجہ دن کے
تبریز کر سے تاکہ وہ منصب کویں تجھے عطافر مائے۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے جدد ان کے
دوزوں اور دانت کے ذکر و نما ز سے حاصل ہوجا نے اس سے بیے دلوں کی طہار ت
اور باطن کی صفائی کی ضرورت ہے۔

## قرب الهي كي حقيقت كالمثناف

ابک بزم عالی بین شهنشاه بغداد نے قرب الهی می حقیقت کا انکشاف کرستے مہوئے فرمایا د

اسے غلام ابھب بندہ کا قلب اسٹر تعالیٰ کے بیے قابل ہوجا آ ہے اور بندہ قرب اللی میں جاکزیں ہوجا آ ہے تب اس کوسلطنت و با دشاہت اطرانب ذمین کی عطافرائی جات ۔ خلوق کی ایڈار سانیوں برصبر کرنے ساعظ کا دنبر تبلیغ اس کے سیرو ہوجا آ ہے۔ باطل کا بلیط دینا اور حق کا ظام کرنا اس کے والد کر دیا جا آ ہے اسٹر تعالیٰ ہی ان کوعطافرا آ ہے اور وہی غنی بنا دیتا ہے کو ایڈ کر دیا جا ہے تو اسٹر تعالیٰ ہی ان کوعطافرا آ ہے اور وہی غنی بنا دیتا ہے کہ برائے ہے۔ اس کے بیط کو حکمتوں سے مجروبتا ہے۔ بھینا غنی بنا دیتا ہے۔ اس کے بیط کو حکمتوں سے مجروبتا ہے۔

### قلب عارف كي حقيقت كانتاف

ایک بزم پاک میں حضورغوثِ اعظم دحمۃ المتزعلیہ نے عارف کے دل کی حقیقت کو انکشاف کریتے ہوستے فرما یا: اے غلام! اللہ تنارک و تعالی نے اسٹے نیک بندوں اور عارفین کے قلوب کی دمین سے قلوب کی دمین سے ایسی حکمت کی نہریں جاری فرمادی میں جوکہ اللہ تعالی کے علم کی وادی سے عرش عظیم اور لورے مفوظ سے جوش مارتی میں اور ان دلوں کی طرف جوکہ مردہ اور خدا سے جا ہل اور دو گردانی کرسنے والے میں کہنچتی ہے۔

#### تقمري حقيقت كالنحناف

ایک بزم عالی میں شہنٹا و بغداد نے ایک تقمہ کی حقیقت کا ایکٹاف کرتے بوستے فرمایا:

اب غلام احرام کا کھا نا تیرے دل کوٹر دہ کر دیے گا اور ملال کا کھا نا تیرے دل کو ذندہ کر دے گا۔ ایک تقمہ ایسا ہے جو تیرے دل کو منقر کر تاہے ایک تقمہ ایسا ہے جو تیرے دل کو منقر کر تاہے ایک تقمہ دہ ہے ہو دنیا کے ساتھ مشغول کرتا ہے ، اور مائع سنا تاہے ۔ حرام کھا نا ہجھے دنیا کے ساتھ مشغول کرتا ہے اور تیری طوف گنا ہوں کو مجبوب کر دیتا ہے اور مباح کھا نا ہم کے استر کی طوف طاعت وعبادت کو مجبوب کر دیتا ہے اور مباح کھا نا ہم کے استر کی طوف طاعت وعبادت کو مجبوب کر دیتا ہے اور مباح کھا نا ہم کے استر کے اللہ تاہے اور مبال کھا نا تیرے قلب کو اسٹر تھا لی کے نزدیک کرتا ہے ۔ ان میں موت نا کہ کا نا تیری کی طوف سے ماصل ہوتی ہے دکہ مخلوق موتی ہوتی ہے در کہ مخلوق میں دہ اسٹر ہی کی طوف سے ماصل ہوتی ہے در کہ مخلوق اللی سے معرفت اللی کا صور کی استر کے کہ در کر اس کے کہ مربع کی کرنے کے بعد موتا ہے ۔ فدا کو سے نا کہ محتے اور سی وہ اسٹر ہی کی طوف سے ماصل ہوتی ہے در کہ مخلوق اللی سے معرفت اللی کا مصفول اس کے کہ مربع کی کرنے کے بعد موتا ہے ۔ فدا کو سی اللی سے معرفت اللی کے بعد موتا ہے ۔ فدا کو سی اللی سے معرفت اللی کے بعد موتا ہے ۔ فدا کو سی کی تا ہم کے نا ور اس پر مود سرکر نے کے بعد موتا ہے ۔ فدا کو سی کو تاہم کے نا ور اس پر مود سرکر نے کے بعد موتا ہے ۔ فدا کو سی کو تاہم کے نا ور اس پر مود سرکر نے کے بعد موتا ہے ۔ فدا کو سی کو تاہم کے نا ور اس پر مود سرکر نے کے بعد اللی سے معرفت اور سی کا میکنا تاہم کے نا کوئی تاہم کے نا کوئی کے کہ کوئی کے بعد موتا ہے ۔ فور کوئی کے کوئی کر کوئی کے کوئی کرکی کے کوئی کرکی کے کوئی کوئی کے کوئی کی کوئی کے ک

کے بعد اور سازی خلوق سے جدا ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ قوامتٰد تعالیٰ کو کیسے بہان منت اسے حالا نکہ تجھے نو کھانے اور بینے اور جیسے اور شیے اور شیے اور شیاف کی شناخت ہی نہیں ہے اور اس میں حلال وحرام کی پروانہیں کرتا۔ یہ مزہ میں گری کوری کا ۔ یہ مزہ میں گری کری طرح ہوں ۔

ارشا دِنبوی صلّی الله نعالی علیو کم ہے۔ "جس نے است کھانے بینے میں صلال دحرام کی پروانہ کی اللہ "جس نے اللہ کا کہ وہ دوز خ کے کمس دروازہ نعالی بھی اس کی مجھے پروانہ کر لے گا کہ وہ دوز خ کے کمس دروازہ میں درافل کرے۔

# مدارات کی حقیقت کا انگاف

ایک برم عالی بین شهنشاه بنداد نے مدارت کی حقیقت کا انکشاف مرت بردی ارشا دفرمایا به

اے غلام! تو تام چیر وں سے بے پرواہ ہوجا اور می چیزی برواز کراور مذکر نی چیز کی برواز کراور مذکر نی چیز کی جیے اللہ تعالیٰ سے دو کے اور نہ اس کی مخلوق شجھے بابند کر سے اور مدارات کے کہ تو ان سے ان کی سمجھ کے مطابق بات جیت کرے اور مدارات سے اور مدارات کر محمد میں ارتا و نہوں کے مطابق ہونا چاہئے۔ اور میوں کے ساتھ ان پر مدارات کر ناصد قد ہے تو مخلوق کوعطیات اللی سے جو دیتا دہے اور ان برکرامت اللی سے جو تیر سے ماتھ ہے کرم محمد ان کے ساتھ تیر ان برکرامت اللی سے جو تیر اللی سے جو اور ان کے ساتھ تیر اللی جو کہ اور اللی سے ہوگا۔ اللی کے بروجائے اور تیر اکام آمراللی سے ہوگا۔

#### ورياكي حقيقت كالتحاف

ایک بزم پاک میں حضور عون التقلین رحمة الله تعالیٰ علیہ نے دنیا کی حقیقت کا انکشاف کرتے ہوئے فرمایا ہ

دنيا أبك بازار سب وعنقربب بندم وجائد كاتم محلوق كفنل برنظر طهاسن كوروازول كوبندكرلوا وتفتل اللي يرنظر والسنف كيدروا زسي كوكهول لو تم صفائی قلب اور مقرب سیر کی حالت میں ایبنے مخصوص امور میں کسب ادراسیا کے دروازے بندکر بورنکران امور میں جرکہ تمھارے اہل دعیال متعلقین کے ساتھ عام بین کسیس تمعاری کافی اور نفع اور تصبیل ماش دوسروں کے بیے ہو۔ اور تم محصوص البینے بیے فضل اللی سے طبی سے طالب ہوا درا بینے نفوس کو دنیا سے ساتھ بھادواور اسینے فلوسے کو اخرت کے ساتھ اور اسینے باطن کو الترتعالی کے سائقا وركيت ربوكه اسه الندتو بهار سه إرادول كوما نتاسه ادرابين ابدال تعيني اولياء اللدك بارك مين فرما باكه وه جو تحجيم عين السيم السيم ان سي قبول كروكيونكدوهم كوالنداوررسول سك أمرونهي كيمطابق عمل كرسن كااورز كرسن كاحكم دسینے میں بجسب انہیں بلوایاجا تاہے ہیں وہ پوسنے ہیں وسیئے جاتے ہیں بن است قبول كرسيني ان كى حركت ابنى طبيبة و اورنفسول كمطابق نهب موتى سبے - وہ دین میں اپنی خواہشات كى وجه سے كمى كوخدا كائنركيب نهيں بناتے بين وأنهول في الرافعال بين حضور عليه القداؤة والسلام كى الباع كرلى ب

### الل ملال كي حقيقت كا انكاف

ایک بزم بین شهنشا و بغداد نے اکل علال کی حقیقت کا انکشاف کر ستے ہوئے فرما یا:

اسدمنافقين إنم سنع ببخبال كربباس كددين قصدكها في سا اور تحقيق امرديني بيكارسي اورممل بمعين اورتمهار مصنيطانول اورتمهار مي ويريد مم مثينول كى كونى عزستهيل-اسكالتد محيراوران برتوبروال دسك اوران كونفاق ى ولست اور شرک کی فیدسے نجات دے۔ تم المتر تبارک و تعالی کی عبادت کرو حلال كمانى ساس كى عبادت برمدد جام و يخفين التدتعالى ملمان فرما نبردار حلال كانى كهان واسل بنده كودوست وكعتاب الترتعاني أس بندس سعبست كرتاب جوكفائ اوركام كرسا اوروه وتمن اللي سع جوكفائ اوركام مرسه وه أسي دوست ركعتاب مع جود كماكر كهاست اوراس سع دسمني ركعتاب وكر نفاق سے اور فلوق برتوکل کرے کھا تا ہے۔ وہ مؤمدکودوست رکھتا ہے اور مشرك كودمن و وتسيم ورضا واسلے كودوست ركھناسے افر تھاكھے واسلے بمودتمن - دوی کی شرط سے موافقت کرتا ہے اور دشمنی کی منرط سے مخالفت كرتاسيد مخ خودكواسين درب كى طرف ببرد كردو . اوردنيا و آخرت مين اس كاربير برماضي موجاؤ.

د مواست محبست کی حقیقت کا انتخاف ایک بزم پاک میں شہنشا و بغداد سنے دعوائے جینیت کی حقیقت کا انتخاف

مرتے ہوئے فرمایا:

اسيمنافق المتجه برافسوس كم توجيس اللي كا دعوى كرتاب اورغبراللم كودوست دكفناهب ودسرا بإصنفاه بساوراس كاغيرسرنا سركدورت يحيرجب توصفاني كو غیرانتدی دوستی سے مکدر کرد سے گا۔وہ تھے پرکدورسٹ ڈال دیے گا اوروہ تیر ہے سائق وومعامله كريك كالوكراس في ابرابيم عليل الشراور لعيقوب عليهم السلام كي ساتقر کیا تھا۔ جسب وہ دونول مضرات تفوری می مبست کے ساتھ استصار رادو كى طرف مال بوسئے تو دونول كا ان بيوں ہى كے سائقے امتحان بيا اور ہمارے حضور صلى الترعكيه وسلم جسب البينف دونول نواسول المام صن والمام صين رضى الترعنها كى طرف ماكى بوستے نواب سے ياس حضرت جبريل عليماالسلام آستے اور دريافت كياكماب ان كودوست رتصته بي فرما يا بال . برس كرحضرت جبر بل عليدانسسام تے کہا ان میں سے ایک کوزہر بلابا جائے گا اور دوسرے کوئٹل کیا جائے گا بس وه دونول آب کے قلب سے نکل کئے اور آب نے اپنے قلب کو امتار تعالیٰ کے سیے خالی کرلیا اور وہ خوشی ان برغم سے متبدل ہوگئی۔ ایٹر تعب کی كسين انبياء اوراولياء اوراسين نيك بندول كے دلوں برطری عزت رکھنے والاسب كرغير كى طرف متوحينهي بروسنے ديتا ہے۔اسے نفاق سے دنيا سے طانب توابنا بالمقطول ميراس مين تو تحجيمي نه بالسنے كا يجھ پرافوس كرتونے كماني توجهوريا اوردين كي برلوكول كماني كوعوريا اوردين كي برلوكول كماني كوهوريا

الل الله كي موت كي حقيقت كالنخاف

ايك بزم عالى مين صفورغوبتِ اعظم في الله الله كي وت كي حقيقت كا انكتاف

مرتع بوستے فرما یا د

علم سيكه ويراعل كراور اخلاص كراور است لفس اور علا خلوق سيجرد بهوعاؤ اورانتدانتد كهو مجران سب كوهورد سے كدوه است بهوده خيالات ميں تحييلتے رميں ـ وليهابي كهوجبها كدارا صبم عليدالسلام في كها عفا يحقيق بيرتهام ماسوا التدنعالي ميرك وتمن ميں مبب بمب شيري نظر نقصان و نفع ميں مخاوق پربط تی سے توان کو جھول وساوران كووهمن عجديس جب بترى توجيد درست بوجائي ورشرك كخبانت تيرسي قلب سيمكل جاست توتوفحلوق كى طونسادسك العدان سيميل جول كواور جرمجهترسك باس علم موأس سان كونفع ببنجا اوران كورب العالمين كورواز كاراست نه بنا عاص لوكول لعني الل الله كي موت في الجله عام محلوق سيمرها نا. اداده افتيا دسيم حانا سيرح كوبيموت ماصل موتى است ابين رس كرسائق حیات ابدی مل کئی۔ اس کی ظاہری بوت صرف ایک کمر کاست ایک کوظری عنی ایک لحدی غیب وموجودگی سے مذراسی دید کاسونا سے محیر بہینند کی بیداری ۔ أكرتواليي موست مزناجا بهتاب ميرس تومع فست وقرسب اللي كي ضراسب في اوراسس کے استانہ پر طرب اناسوجانا اختیار کرتا کدوہ تجھے کواپنی رحمت اوراحیان سکے الم تقسس بكطسك بي ومتحوكوجيات ابدى عطا فرما وسه

عذاكي حقيقت كاانكاف

ایک مجلس عالی بین شهنشاه بغداد نے غذاکی حقیقت کا انکثاف کر نے سے سے ارشاد فرمایا :

نفس كاعلنى و كلانا سيداور قلب كاعلنى و كلانا سيداورسرو باطن كاعلى وكلانا

ایک بزم میں شمنت و بغدا دیے علم وعل مجم ورّوح کی حقیقت کا انکشاف کرستے بہوئے فرمایا:

اسے قوم اولیا دائٹر کا کیا گھیا گھاؤ ہو کھیان کے برتنول میں ہاتی دہاہے اسے
ہید۔ اسے علم پر دعوی کرنے والو تیر سے کم کا بغیر عمل کے اور تیر سے عمل کا بغیر افلاص کے کھیے اعتبا رہمیں ہے کیونکہ علم بغیر عمل اور عمل بغیر افلاص حبم بلا رُوح
ہے بتیر سے افلاص کی علامت ہو ہے کہ تو تلوق کی تعریف اور اُن کی مذمست وہوائی کی طوف توجہ مذکر سے اور ز ان کے مال واب اب کی طرف لا بچ وطمع بلکہ تو دہو بیت کی مال سے سے جو نہ کہ مال کے لیے تیر سے عمل مالک کے ایسے ہونہ کہ مالک کے لیے تیر سے عمل مالک سے بیے ہونہ کہ مالک کے لیے تاریخ کی سے بیاح ہونہ کہ بالل کے لیے تحکوم کے باس میں کھی ہونہ و بال ہمنی جب اسالہ میں کھی ہونہ کی جائے ہونہ کے اس اس کے جو میں اہا مفر جب اسالہ میں کھی ہونہ کے باس جو کھی ہے وہ سرا ہا مفر جب اسالہ میں کے باس جو کھی ہے وہ سرا ہا مفر جب اسالہ میں کھی ہونہ کہ باس جو کھی ہے وہ سرا ہا مفر جب اسالہ میں کھی ہونہ کے باس جو کھی ہے وہ سرا ہا مفر جب اسالہ میں کھی ہونہ کہ باس جو کھی ہے وہ سرا ہا مفر جب اسالہ میں کھی ہونہ کے باس جو کھی ہے وہ سرا ہا مفر جب اسالہ میں کھی ہونہ کے باس جو کھی ہے وہ سرا ہا مفر جب اسالہ میں کھی ہونہ کو اسالہ کا میں کھی ہونہ کی جب اسالہ میں کھی کھی ہونہ کو باس جو کھی ہے دو سرا ہا مفر جب اسالہ میں کھی ہونہ کھی کھی ہونہ کہ باس جو کھی ہے دو سرا ہا مفر جب اسالہ میں کھی ہونہ کھی ہونہ کو باس جو کھی ہونہ کی باس جو کھی ہونہ کو باس جو کھی ہونہ کو ان کھی ہونہ کو باس جو کھی ہونہ کو باسے کھی ہونہ کے باس جو کھی ہونہ کو باس جو کھی ہونہ کے باس جو کھی ہونہ کو باس جو کھی ہونہ کو باس جو کھی ہونہ کو باس جو کھی ہونہ کے باس جو کھی ہونہ کو باس کو باس جو کھی ہونہ کو باس جو کھی ہونہ کو باس کو باس کو باس جو کھی ہونہ کو باس جو کھی ہونہ کو باس کو با

کے بارسے ہیں تیری سیجائی اور اس کے بیے تیرا اخلاص اور اس کے دورو تیری عنوری درست ہوجائے گی بھیروہ شیجے اس مغز سے دوغن سے کھا ناکھلائے گا اور وہ شیجے مغز سے مغز اور باطن کے باطن اور حقیقت کی حقیقت پرخبرد ارکرد در گا بھیرائی وقت تو ماسوا سے باطن اور حقیقت کی حقیقت پرخبرد ارکرد در گا بھیرائی وقت تو ماسوا سے اسٹر ہوجائے گا ۔ فی الجملہ بربر بھی دل کی ہو۔ درکہ حبم کے لیے تو ماسوا سے ہوتا ہے ذرکہ جم سے دوگردانی باطن سے ہوتی ہے نہ کہ ظاہر سے ۔

# نظر کی تقیقت کا انگراف

ایک بزم بین شهنشا و بغداد سنے نظری صحیحت کا انکشاف کرتے ہوئے فرمایا ، نظر معانی کی طرف معتبہ ہوتی ہے کہ الفاظ برد کھینا اللہ تعالی کا کام ہے مذکہ معلوق کا وارو مداراس پر ہے کہ توخالی کے سائقہ ہو نہ کہ نخوق کے سائقہ دنیا و نزوت کو یا کوئی شمعا دسے دونوں معدوم ہوجائیں ۔ گویا مذنباہے اور مذا تخرت کو یا کوئی شمعا دسے فدا کے سواسے ہی نہیں ۔ المندی فندق میں سے فعرص اس کے عجب جو کہ اعب لاء مضرف المحد الماری میں المندی فندق میں سے فعرص اس کے عجب جو کہ اعب لاء کمنذالم کے سائلہ کے کافروں کی تلوادوں سے شہد میروتے ہیں ۔ بدنی تکا لیف اس کے عجب کا بروں کے میں بوتے میں ، بدنی تکا لیف اس کے عجب کا جو میت کی تکا دول سے شہد میروتے ہیں ۔ بدنی تکا لیف اُس کو عجب کی تکا دول سے فی میں یہ کمنداد کا کہا مال ہوگا جو میت کی سے میں کے سے میں ، اندیں یا نے میں یہ چوائی شہداد کا کہا مال ہوگا جو میت کی سے میں ہوگا ہو میں ۔

# شهر کی حقیقت کا انگاف

است قدم گذام ول دحر بجائے ابدان واجسام بربربادی مسلط کی جاتی ہے کی اتر نے دہ ویرانے جن کوان کے رہنے والول کے گذام ول نے خراب وبربا دکر دیا مد کی میں کا موں نے خراب وبربا دکر دیا مد دیکھے کیونکہ گناہ ہی شہرول کو خراب اور بندول کو ہلاک کرتے ہیں ۔اسی طرح شری مالت ہے ۔ تیراجم ایک شہرہے جب تواس میں گناہ اورنا فرانی کرسے گا تواس میں خرابی آجائے گئے ۔ جب تو گناہ کر سے گا ۔ اوّلاً خرابی شیرے بدن کی طرف آئے گئے مجر شیر سے دین کے جھے اندھا بن ابا بہج بن مہرا محمر شیر سے دین کے محمول کے رہن کی اور میں گئے ہیں گئے اور میں کا دیں جبرا کی موری کا دور برا دکرو سے گی اور در بدر کھے الے گئے اور میں کے اور در بدر کھے الے گئے اور در بدر کھے الے گئے اور در بدر کھے الے گئے ۔ میں حاصل میں کا در در بدر کھے الے گئے ۔ میں اور شیر کے مال کے گھر کو ویران اور بربا دکرو سے گئے ۔ میں موری کے دور سے گئے ۔ میں مال کے گھر کو ویران اور بربا دکرو سے گئے ۔ میں موری کے گئے ۔ میں مال کے گھر کو ویران اور بربا دکرو سے گئے ۔ میں موری کے دور سے گئے ۔ میں مال کے گھر کو ویران اور دیر اور کے گئے ۔ میں موری کے دور سے گئے ۔ میں موری کے کہاں کے گھر کو ویران اور دیر دی موری کے گئے ۔ میں موری کے گئے ۔ میں موری کے گئے ۔ میں موری کے گئے کی اور در بدر کھے الے گئے اور در بدر کھے الے گئے ۔ میں موری کے گئے کی اور در بدر کھے الے گئے ۔ میں موری کے گئے کی اور در بدر کھے الے گئے ۔

#### برعب كي هيفت كالنخاف

ایک بزم باک میں شہنشاہ بغداد نے بدعت کی حقیقت کا انکشاف کرتے ہوئے فرمایا،

اے منافق تیرے اور اندس ہے توانٹر تبارک و تعالی کے ماتھ مکر و فریب نہ کر' اسے دھوکہ نہ دے ، توعمل کرنا ہے اور افہاد کرتا ہے کہ وہ فدا کے بیے کہا ہے مالا کہ وہ فلا کے بیاے ہوتا ہے ، توان سے دیا و نفاق کرتا ہے اور ان کے بیے جا بیاوی اور خوشامد کرتا ہے اور تو اپنے دب کو فیلا دیتا ہے ۔ عنقریب تو دنیا سے مفلس و محتاج کو سوری عور کرا ہے باطن کے مریض توا بنا علاج کر ' ابنی مفلس و محتاج کا سوری عور کرا ہے باطن کے مریض توا بنا علاج کر ' اور اس کی دوا تھے اسٹر تعالی کے نیک بندوں کے ہاس سے ملے گی دوا کر ' اور اس کی دوا تھے اسٹر تعالی کے نیک بندوں کے ہاس سے ملے گی ان سے تو دوا سے مراستعال کر اس سے شعھے دائی عافیہ سے اور تو تا ہی مال ہوگا ۔

سیری حقیقت اور تیر سے قلب و باطن سب کاعلاج ہوجائے گا نیر تیری اسس فلوت کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مورکا بیر سے دل کی دونوں آئی میں کفل جا کیں گی جیرتو ان سے اپنے رب تعالیٰ کو دیکھنے گئے گا نوان مجبوبان اللی سے ہوجائے گا جو کہ آستانہ اللی سے ہوجائے گا جو کہ آستانہ اللی برطھر نے والے بیں ماسوی اللہ کی طرف نظر مجبی نہیں طرف نظر مجبی نظر کو سکت ہے۔ مہدوہ اللہ تعالیٰ کی طرف سیسے نظر کو سکت ہے۔

نوگل کی حقیقت کا انحناف لوکل حقیقت کا انگیاف ایک بزم عالی مین صفرت محبوب سمانی غور شوسمدانی قدس سره النورانی نے ترکل کی حقیقت کا انکشاف کرتے ہوئے فرما یا :

اے قوم! تم شریعت کے تلبع بڑواور برحتی نربنو موافقت کرواور مخالف نربنو اطاعت کرواور نافرمان نربنو مخلص بنوا درشرک نربنو الشدتعالی و و دانیت برعمل کرومو قد بنراوراس کے آستانہ سے ہرگز نربطو ، اسی سے سوال کرواور کس کے غیر سے سوال نرکرو ، اسی سے مدد طلب کرو ، اس کے غیر سے مدد طلب نہ کرو ، اسی پر ذکل کرو ، اس کے غیر بہتر کی نرکرو ۔

تدبير كي حيف كالمحاف

ایک بزم عالی میں شہنٹ اوبنداور حمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تدبیر کی حقیقت سما انکشاف کرتے ہوئے فرمایا : "اسے خاصان خدا 'اسٹے نفوس کو اللہ سے سپرد کردوا وراس کی تدبیر پرجو کہ تمعادے اور تمعاد سے اغیاد سے ہے داختی ہوجاؤادراس کے ذکر ہم شغول ہوجاؤ نہ کر سوال میں کیاتم نے فرا اللی جو کہ اس نے اپنی بعض کنت میں فرما یا ۔ نہیں سناجی کومیرا ذکر سوال کونے سے بازر کھے گا میں اسے ایساعظیہ دول گا جو کہ سائلین کی بربست بعت برزگ و بہتر ہوگا۔ اسے ذکر اللی میں شغول ہونے والے اور اپنے قلب کواسی کے لیے تنکسر بنا ویسنے والے کیا تواس کی اس عطا میں داختی نہیں کہ وہ نیرا جلیس اور سم نشیں ہوجو میرا ذکر کرتا ہے اور نیز فرما یا میں ان کے پاس ہوں جن کادل میر سے لیے شکستہ مور ہا ہیں۔ ان کے پاس ہوں جن کادل میر سے لیے شکستہ مور ہا ہے۔

#### مهمان کی حقیقت کا انگیاف

ایک بزم باک میں صفرت مجدوب سبحانی غورش صعدانی قدس سروالنورانی نے مهان کی حقیقت کا انکٹاف کرتے ہوئے فرمایا ،

اے غلام ا بیرے فعا کو یا دکرنے سے تیراقلب فعدا سے نزدیک مہرجا ئے گا ور توخدا کا بھان بن جائے گا ۔ مهان کی عزت کی جاتی ہے خاص طور پربادشا ہ کا ور توخدا کا بھان بن جائے گا ۔ مهان کی عزت کی جاتی ہے خاص طور پربادشا ہ کرتا رہے گا یعن قریب تو اپنی سلطنت و صومت سے جدائی کرے گا اور فقریب مرجو د ہوگا اور خیال کرے گا کہ دنیا تھی ہی نہیں اور آخرت ہیں بنتہ سے تو آخرت میں موجو د ہوگا اور خیال کرے گا کہ دنیا تھی ہی نہیں اور آخرت ہیں بنتہ سے مغرب دانوں سے بے پرواہی ہے ۔ میں تجھ سے تربی نفع کے بیے چاہتا ہول مغرب دانوں سے بے پرواہی ہے ۔ میں تجھ سے تربی نفع کے بیے چاہتا ہول مغرب دانوں سے بے پرواہی ہے ۔ میں تبھ سے تربی نفع کے بیے چاہتا ہول مقماری ہی دنیوں کہ نامی بات جس کی اصل د ہونہ نکال ۔ تو دوعادل گواہوں نینی قرآن وصوبیث کی پیروی کارنا د ہو

کھروہ دونوں شخصے نیرسے پرورد کار کی طرف بہنچا دیں گے لیکن اگر توبوتی ہوجائے کا بھردوگواہ تبری عفل وخواہش ہوں گی بھروہ یقینا دونوں تمصیں دوز خ میں بہنچا دیں گے اور شخصے فرعون کی مان اور اس کے تشکر سے ساتھ ملادیں گے۔

#### سعى كى حقيقت كا انگاف

ایک بزم عالی میں شہنشاہ بغداد نے سعی کی حقیقت کا انکٹاف کرتے ہوئے ارشا دفرما با:

ا کے غلام ! تو تقدیر اللی کے ساتھ جمت کرنا ہے جو تجھے سے قبول نرکی جائے گا

تیر سے بیے علم و تدریس، عمل وافعلاص کی درس گا ہ ہیں دافعل ہونا لازی ہے ب

سے علم ہے بھر عمل اوراس کے بعد افعلاص ، تجھے سے تھے ہوتا نہیں مالائکہ ہونا فہودی
ہے ۔ بتیری تام ترسعی علم وعمل کی طلب میں ہونی چا ہیئے نہ کم دنیا کے طلب کر نے
میں عنقریب تیری تی وکومشسٹ منقطع ہوجائے گی اس پیے ابنی سی ایسے کام میں
میں عنقریب تیری تی وکومشسٹ منقطع ہوجائے گی اس پیے ابنی سی ایسے کام میں
مرج تجھے نفع و سے ۔ ایک شخص آپ کے سامنے کھوا ہو ااور دوجہ فلا ہر کیا اور دریا
مرح تے فیص و سے ۔ ایک شخص آپ کے سامنے کھوا ہو ااور دوجہ فلا ہر کیا اور دریا
مرح تے نے لگا کہ اس دائن کا بیٹ خیر کیا عقاجو اس کا ایسا نصیبہ ہو گیا ۔ بیں جواب میں ارشا د
فرما یا کہ شہب وصال سے قبل یا دشا ہ اور مالک کی ایک نظر لطف

### عم كى مقيقت كا انكاف

ایک بزم پاک بیں شہنشا و بغدا دیے عم کی حقیقت کا انکشاف کرتے ہوئے ارشا دفرہا بار اے غلام آگے بھر اور رفعائے اللی تک پہنچ جاتا کہ وہ تجھ سے دافعی ہو جائے بھرجب وہ تجھ سے دافعی ہوجائے گا تو وہ تجھے ابنا مجبوب بنا ہے گا۔ ترزق کے کم کواپنے فکب سے دور کردے یہ بہرے پاس درق اللہ تعالی کی طرف سے بغیر شقت و تکلیف آسے گا۔ تو تام اعمال کواپنے قلب سے نکال و سے اور اس کوایک بنا ہے اور اللہ تعالی کاغم ہے بھر جب تو ابسا کرے گا تو تو ام اعمال کواپنے قلب سے کا قو وہ تیرے تمام غمول کو کا فی ہوگا۔ تیر اکفیل بن جائے گا۔ تیراغ وہ ہے وہ تجھ ہے اور اگر تیرا کا دامتی ہے اور اگر تیرا کا ماسی ہے تو تو ہو تو دنیا کے لیے ہے تو تو اخریت کا ماسی ہے اور اگر تیرا غم اللہ تھا گی ہے ہے تو تو ہو تو دنیا اور آخریت میں اس کے ماسی ہے۔

#### معتاج كي هيفت كالكاف

ایک برنم عالی بن حضرت مجدوب سبحانی رحمة الله تعالی علیه نے عمّان جی تحقیقت کا انکشاف کرتے ہوئے فرما یا :

ا سے غلام! تو اپنی فلوت میں ایسے نقوی پر سر گاری کا تماج ہے کہ وہ تجھ کو خدا کو گفتا ہوں اور لفر شول سے نکا ہے اور ایسے راقبہ کا ضرورت مند کہ وہ تجھ کو خدا کی شفقت و توجہ کوجی رکا طرف ہے ۔ تو مختاج ومضطر ہے اس بات کی شفقت و توجہ کوجی رکا رکا ہے ۔ تو مختاج ومضطر ہے اس بات کا کہ وہ تیری خلوت میں تیرا ساتھی ہو بھے تو مفالیہ نفس و خواہشا ہے نفسانیہ اور شیاطین کی طرف مختاج ہے کہ تو ان کوزیر کر سے بطرے آ دم بول کی خرابی و ہا کہ تو ان کو خرابی خرابی و ہا کہ تو ان کو خرابی کے ساتھ کھے ہے اور زاہدول کی خرابی خواہشات کے ساتھ کھے ہے اور زاہدول کی خرابی خواہشات کے ساتھ کھے ہے اور زاہدول کی خرابی خواہشات کے ساتھ کھے ہے اور زاہدول کی خرابی خواہشات کے ساتھ کھے ہے اور زاہدول کی خرابی خواہشات کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کو ساتھ کے ساتھ کا میں کا میں کے ساتھ کو ساتھ کے ساتھ کے

# خاص کی حقیقت کا انگاف

ایک برم عالی بی صفرت مجبوب بجانی شهباز لامکانی قدس برهٔ النوانی سنه فلوس کی حقیقت کا انکشاف کرتے ہوئے فرمایا بر
اے فلام ابجھ برافوس کہ توفداکا حقیقی بندہ ہونے کا دعوی کرتا ہے اور اس کے دشمن کی اطاعت کرتا ہے۔ اگر توحیقتا اس کا بندہ ہوتا تو بیری دفتی اور دستی فداہی کے لیے ہوتی محقیقی ایمان دارا پنے فنس دشیطان ادرا پنی فواہشات دستی فنداہی کے لیے ہوتی محقیقی ایمان دارا پنے فنس دشیطان ادرا پنی فواہشات نفسانیہ کی ہیں وی نہیں کرتا ، وہ اس کے ساسنے جھے ذمیل ہو بکہ وہ تو دنیا کی برواہ ہی نہیں کرتا ، وہ اس کے ساسنے جھے ذمیل ہو بکہ وہ تو دنیا کو دلیل و حقیر سمجتا ہے اور آخرت کو طلب کو تا ہے بھی جب اس کو آخرت

اس کوماصل مہوجاتی ہے۔ اس کومجی جھوٹر دیتا ہے اور اپنے پروروگار سے تقسل ہو جاتا ہے۔ اس مومن کی عبادت تمام او فاست میں خدا ہی سے بیعے خاص ہوجاتی جاتا ہے۔ اس مومن کی عبادت تمام او فاست میں خدا ہی سے بیعے خاص ہوجاتی ہے۔ ادشاد بادی تعالیٰ ہے ہ

اور نظم دیئے گئے وہ گر تاکر عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی فالص دینی عبادت یک جہدا دے۔
عبادت یک جہت ہوکر منگس فی الدین بن کر توشرک دھیوا دے۔
اور اللہ تعالیٰ کو ایک جہان ۔ وہی تام چیز وں کا پیدا کرنے والا ہے ، اسی سے قف تقدرت میں تام چیزیں میں ۔ اسے غیر سے ضدا سے چیز وں کو طلب کرنے والے تو عاقل نہیں ہے ۔
والے تو عاقل نہیں ہے آیا کوئی چیز ایسی ہے جو خرائن اللی میں نہیں ہے ۔
داشا و بادی تعالیٰ ہے :۔

"اورنهیں سے کوئی جبیز گھر ہارے نزدیک اس کے خزانے ہیں "

#### "تقدير كي حقيقت كا الخاف

ایک بزم پاک بین شهنشاه بغداد نے تقدیری حقیقت کا انکٹاف کریتے موسئے ارشاد فرمایا د

ا مے نمام! اسے معاصر اور میرے تقدیر کے پرنالہ کے بیجے مسبر کا تکیہ لگا کرموافقت کا باطوال کر بناہ ما نگٹا ہوا کشادگی اور راحت کے انتظار میں سو جا بس جب بیری حالت ہوجائے گی تو بھر مالک تقدیر تیر سے اوپر اپنے ففل و امیانات سے ایسی بارش بریائے گاجی کی طلب و آرز و کو بھی تواجھے طور سے نہیں جاتا ہ

اسے اہل جا عست! تقدیر کی موافقسٹ کرو، داضی برہ اورعبدانقا در

کے کلام کو جوکہ تقدیر کی موافقت میں کوٹناں ہے جمبری تقدیر سے ماعظ موافقت میں کوٹناں ہے جمبری تقدیر سے ماعظ موافقت میں کوٹناں ہے جمبری تقدیر سے ماعظ موافقت میں کا میں کی کی کی کا میں ک

ابل جاعت ! آؤ برطوبهم سب الله تعالی اور اس کی تقدیر وفعل کی طرف جمکیں اور استی ظاہری و باطنی سرول کواس کی طرف جمکادیں ، تقدیر کی موافقت کریں اور اس کی سب کی میں تقدیر کی عربت و بزرگ سب کا مدہ ہے۔ بہی تقدیر کی عربت و بزرگ اس کے بیسے فی اس کے بیسے فی اس کے بیسے والے کی طوف سے ہے بہر جب ہم اس کے ساتھ ایسا کریں گے وہ ہم کو ایسے ساتھ قا ورطلق کی سے جائے گی ، اس جگہ اللہ ہی کی حقیقی والیت و منصب سے۔

# عقل كي حقيقت كا انحاف

ایک بنم کا انگریت میں شہنشاہ بغداد نے عقل کی حقیقت کا انکشاف کریتے ہوئے ارشا دفرایا ب

اسے خلام! اس سے بہلے کرمجبوراً تھے جاگنا طریکا، جاگ، ہومث باربی، ومث باربی، وبندار بن اور دیندار وں سے بہلے کرمجبوراً تھے جاگنا طریق دیندار ہی ہیں۔ آدمیوں بی وبندار بن اور دیندار وں سے میل جول کر۔ بختین حقیقت اومی دیندار ہی ہیں۔ آدمیوں بی سے بطاح ابل می اطاعت کر سے اور سب سے بطاح ابل می اطاعت کر سے اور سب سے بطاح ابل وہ جو اللہ کی نافر مانی کرے۔

ادشادنبوى صلى الترعليدولم سع

" دیندادعورت کو مبی اختیار کرتبرے اتھ گردالود م دمائیں ! ترمبت مجنی افتقرت ہے لینی محتاج ہواا درا نرب مبنی است تغنی لینی تونگر ہوگیا۔ جب تو د بینداروں سے مہل جول کرے گا وران سے دوستی بیدا کرے گاتو تیرے دونوں ہاتھ اور تیرافلب متعنی ہوجائے گا تو گفاتی سے اور اہل نفاق سے دیا کار سے دور مجاگ ۔ منافق مربا کار کوئی مل معتبر نہیں ، تیرا بھی وہی عمل قبول مربر گاجس ہیں تو ذات اللی کا تصد کرے گئے جہوسے تیر ہے عمل کی صورت قبول نہ کی جائے گئی بجہ اس کے عنی اللی کا تصد کرے گئے ہیں اس کے عنی اور اپنے اور اپنے اور اپنے اور اپنے سے جائیں گئے ۔ جب تو اپنے عمل میں نفس وخوا ہشات اور اپنے اور اپنے سے مطان و دنیا کی نالفت کرے گا ۔ انٹار تعالی تیر سے عمل کو قبول کر لے کا اور اپنے سے سے مالی کا ارادہ کر سے گا نہ توجرالی المخلوق ۔

#### فرحت كي هيفت كالمحاف

ایک بزم باک مین شهنشاهِ بغداد مصرت محبوب سبحانی قدس سرهٔ النورانی نے فرجت دسروری مقیقت کا انکشاف کرنے بوسے فرمایا،

اے غلام تجھ پرافوں کہ تو فلوق کے بیے عمل کرتا ہے اوراس کا استے دار ہے کہ استی تول فرمانے ہے ہوں ہے۔ تو فر وغروراور اپنے سے فرصت کوسرور کو چیوٹر دے فرش کم کراور غم کو بڑھا۔ بر تھیق تو تو غم کدہ اور قید خانہ میں مقید ہے ۔ مضور علب الصلاہ و السلام کے حالات پر نظر وال ، آپ ہمیشہ متنفکر دہتے ۔ مسرت کم فرات ، نعمکین نیادہ دہتے ہجر بمبتم کے بہت کم ہنتے اور جم بھی صرف دوسروں کے دل توش کر سے ہوتا تھا۔ آپ کے قلب مطہرین غم واشف ال میں بہت مجرب دہتے ہے۔ اگر صحاب کوام وضی اللہ غم اور اُمور دنیا کا انفصال جس بہا سے مرب دہتے ہے۔ اگر صحاب کوام وضی اللہ غم اور اُمور دنیا کا انفصال جس بہا ہو مامور سے بھی با ہر تشریف نہا کا انفصال جس بہا ہو مامور سے بھی با ہر تشریف نہا کا انفصال جس بہا ہو مامور سے بھی با ہر تشریف نہا کا انفصال جس بہا ہو مامور سے بھی با ہر تشریف نہا کا انفصال جس بہا ہو مامور سے بھی با ہر تشریف نہا کا انفصال جس بہا ہو تا تھیں نہا تھیں نہا تھیں نہا تھیں نہیں تھیں نہیں تھیں نہیں تھیں نہیں تا تو اور نہی کسی کے میں نہیں تھیں نہیں تھیں نہیں تا تو اور نہی کسی کے میں نہیں تا تو انہیں تھیں نہیں تھیں نہیں تھیں نہیں تو نہیں تھیں نہیں تھیں نہیں تھیں نہیں تا تو انہیں تھیں نہیں تو نہیں تا تو انہیں تھیں نہیں تھیں نہیں تھیں نہیں تھیں نہیں تا تو نہیں تھیں نہیں تھیں نہیں تا تو نہیں تا تو نہیں تھیں نہیں تا تو نہیں تھیں تا تو نہیں تھیں نہیں تا تو نہیں تھیں نہیں تھیں تا تو نہیں تا تو نہیں تا تو نہیں تھیں تا تو نہیں تھیں تا تو نہیں تا تو نہ تو نہ تا تو نہیں تا تو نہ تو

### روح کی حقیقت کاانگاف

ایک بزم عالی مین مهنشاه بغداد نے دُوح کی حقیقت کا انکشاف کرتے پوسے فرمایا د

اسے غلام اجب تیری خلوت اللہ تعالی کے ساتھ درست ہوجائے گی تو تیرا سرمہ ہوش ہوجائے گا اور قلب صاف ہوگا تیری نظر سرا پاعبرت ہوجائے گا اور قلب صاف ہوگا تیری نظر سرا پاعبرت ہوجائے گا اور قلب صاف ہوگا تیری نظر سرا پا فکر اور تیری دُوح اور عنی اللہ تعالی کی طرف واصل ہوجائیں گی۔ دنیا کی فکر بہدہ انسرتا پا فکر اور تیری دُور آخرت علم وزندگی قلب کی کسی بندہ کو تفکر عطانہیں فرما یاجا آ اور عقوبت ہے اور فکر آخرت کی حالتوں کا علم عطافر اور یاجا تا ہے۔

#### استغناكي هيفت كالخاف

ایک بزم باک مین شهنشاه بنداد نے است ننا کی حقیقت کا انکشاف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

اسے غلام! تجھ برافوں کہ تواست قلب کو دنیا میں ضائع کر دہا ہے مالائکہ نیرامعبودِ حقیقی دنیا میں جو کچھ کھی تیرامقوم ہے 'تجھے ملنے والا ہے 'اس سے فارغ ہو چکا ہے اوراس کا ایک اندازہ کر دیا ہے اس کے وقت اس کو معلم میں ۔ تجھے ہرون تیرا نیا درق ہینچنا ہے تھا ہ اسے طلب کرے یا نہ طلب کرے تیری حرص تجھے امٹر تو الی اور فحلوق کے نزد کیک رس اکر رہی ہے۔ اہما ان کی کی کی قیم وجہ سے قروزق کی طلب کرتا ہے اور ایمان کی نہا دتی سے قروزق کی طلب کرتا ہے اور ایمان کی نہا دتی سے قروطلب سے مستنفی

بهوكرببط ما أب اورايان ككالل بهوجا في سي توطلب سي وجا آبد.

#### سبب كي حقيقت كالمختاف

ایک بزم پاک میں شہنشاہِ بغداد نے بیب کی حقیقت کا انکٹاف کرستے ہوئے ادشاد فرمایا :

ائے فلام جدکو ہزل کے ساتھ نہ ملا۔ برخقیتی جب کک شرا قلب نملوق کے ساتھ متعلق رہے گاتو دہ فالق کے ساتھ کیے جمع رہے گاتو بہب کو فدا کا شریک جمعتے ہوئے بسیب کے فالق کے ساتھ کیے طہر سکتا ہے۔ فلا ہر وباطن اور عقلی بات اور غیر معقول بات اور دہ جو فلاق کے ساتھ کیے طہر سکتا ہے۔ فلا ہر وباطن اور عقلی بات اور غیر معقول بات اور دہ جو فلاق کے باس ہے اور وہ جو فلاق کے باس ہے و مسبب الاسباب کو کھول گیا ہے اور سبب کے ساتھ مشغول وہ خص کتنا بڑا اجا بل ہے جو مسبب الاسباب کو کھول گیا ہے اور سبب کے ساتھ مشغول ہوتا ہے۔ باتی کو معمول میں استحاد میں ہوتا ہے۔ باتی کو معمول ہوا ہے اور فلان کے رہا تھو خش موتا ہے۔

#### بهمالت كي حقيقت كا انكتاف

ایک بزم پاک میں حضورغوثِ أعظم رحمۃ الله تعالیٰ علیہ نے جہالت کی حقیقت کا انکٹاف کرتے ہوئے فرمایا :۔

اسے غلام اِ توجہ لارکی صحبت میں دہتا ہے ہیں ان کی جہالت تیری طرف مجھی بڑھتی ہے۔ احمق کی صحبت نقصان دہ سمبت ہے نوا یسے ایمان داری صحبت افتیار کر حوابل نقین اور باعمل عالم ہیں۔ اہل ایمان کا حال ان کے تمام تصر خاست يبركس قدر كعبلا بوتاسيه وه البين مجابدات وربانسيات اورالبين نفس براورخوابنات برغالب موئسة مي كس قدر قوى ومفيوط موسته بيل. ادشادنبوى متى الاعلى وسلمسهد "معمن کی مسرت اس کے چمرسے میں ہوتی سے اور اس کاعم اس کے بيرابني قوت محصبب سيعاوراس كاغماس سحقلب مي يدايني قورت مسيسب سياس بات برقادر مين كرده فاو قريد و فوشى ظاهرين ادرغم كوابينے اور خداكے درميان ميں مخفي ركھيں۔ ايسے موس كاغم والمي موتا سب اورتفكريست زياده اس كارونا زياده بوتابسا ورمننا كم بوتاب . ارشادنبوي صلى الترتعالي علبه ولم سمع بر معمومن كوبغيرابين برورد كاركى فلافات كوراحت تهيي مومن البينے غم کواپنی خندہ پیشانی ابنی خونی سے جبیا ہے دہمتا ہے۔ اس کا ظاہر مسب ومنست ومردوري ميمتحرك رستاب ادراس كاباطن الدنهالي كاطرف سكون بذيرد بتاسي اس كاظام راس كابل وعبال محسيه ادراس كا باطن اس كے رب کے سیلے۔ وہ اسینے بھید کو اسینے اہل ، اولاد ، بطوسی اور لونڈی اور میں مسيحى برظام رنهبل كوتا وه حضورعليه الفتلوة والمتلام كے ارشادكومنتا سب كتم لينے تمام أمورمين جيميان كيسائق مددلباكرد البين الموركونكوق سي جيبات ربو. وبی الله مهیشداینی صرورت کوچیها تا دبها سرس اگراس بیفلیطادی موتاسیدیا اس می زبان سي كونى كلمنهل جاناب تووه فورا اس كاتمارك كريبتاب ادرعبارت كوبدل د تباسیما وجن چیز کااس سے اطهار موجا آسمے اس کوچیا

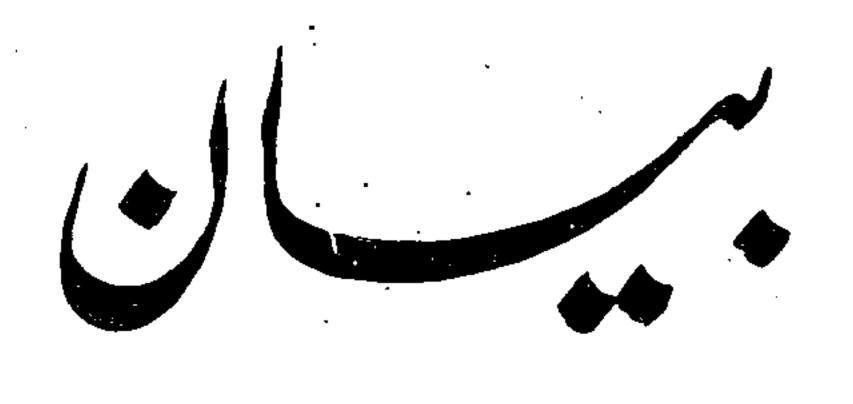

•

### المينركاب ال

علم ہے۔

ارشا دِ باری تعالی سبے:

إنسما يخشى الله الدية

"میرے بندوں میں سے عجر سے عالم بند ہے ہی ظررتے میں "

اللہ سے نہیں طورتے مگروہ عالم جوعلم برعلی کرنے والے میں جوجانتے سکھتے میں اس پرعلی کرتے میں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے اعمال پر بدار نہیں چاہتے بکہ عمل سے مقصد وصرف ذاتِ اللی اوراس کا قرب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صاحبت اوراس کی دوری وجاب سے نجات چاہتے ہیں۔ یہی تقد کرتے دہتے میں کہ ان پر دنیا و آخرت اور عامن کا دروازہ مندر کیا جائے وہ دنیا و آخرت اور عامن کا کروازہ مندر کیا جائے وہ دنیا و آخرت اور عامن کا کی طرف قطعًا رغبت نہیں کرتے۔

#### ونيا اور آخرت كابيان

ایک بزم پاک میں شہنشاہ بغداد نے بیان فرطابا،
دنیا ایک قوم کے بیے ہے اور آخریت ایک قوم کے بیے اور اللہ تعالیٰ ایک
قرم کے لیے، وہ ایمان لانے والے، یقین رکھنے والے معرفت والے، خدا کو
دوست دکھنے والے مفداسے ڈرنے والے اللہ سے عاجزی کرنے والے مفرد دہ
دوست دکھنے والے مفداسے ڈرنے والے اللہ تعالیٰ ان
مشکستہ دل لوگ میں ریہ قوم بغیر دکھیے اللہ تعالیٰ اسے طورتے میں اللہ تعالیٰ ان
می ظاہری آنکھول سے بوشیدہ ہے اور ان کے دل کی آنکھول کے ماہنے موجود
ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے کیسے نظوری اللہ تو ہردن نئی شان میں ہے تفیر و تبدل
می تارہتا ہے، کمی کی امداد کرتا ہے کہی کو ذری اور ورم کرتا ہے، کسی کو ذرندہ کرتا ہے۔

اور کی کومارتا ہے، کی کومقبول بناہے اور کی کومردود ، کسی کوقریب کرتا ہے اور کسی کو بیب کرتا ہے اور کسی کو بعید اس سے پرچھے چھے ہیں اور لوگ اعمال وافعال سے سوال بیے جائیں گے۔
اسے اللہ ہمیں اپنا قرب نصیب فرما اور دور زر کھ اور ہم کو دیا و آخریت کی خوبیال عطافہ ما اور دوزرخ کے عذاب سے بیا۔

### مومندن کے قلوب کابال

ایک برم میں شہنشاہ بنداد نے بیان فرمایا،
مومنین (اولیاء الله) کے دل پاک دصاف ہوتے میں مخلوق کو مجول جانے
والے اور الله تعالی کو یادکر نے والے ، آخرت کو یاد کر نے والے ۔ تمعار ب
پاس جو جھ ہے وہ اس کو مجو لئے والے ، فعدا کے پاس جو کھ ہے اس کو یادکر نے
والے رہنے میں تم ان سے اوران گی تمام خوبیوں سے محروم ہوجوان میں ہیں اور
مزیامیں آخرت کو چوڑ سے مہوئے مشغول ہو۔ اسلا تعالی سے تم کو حیا نہیں ، تم
حیا کے چوڑ سے موالے موالی کے دو بو و باشر تعالی سے تم کو حیا نہیں ، تم
حیا کے چوڑ سے والے ہو، تم تو اس کے دو بو و باشر می کو سے والے ہو۔

المدين مملكم كابيان

ایک برم پاک میں شہنشاہ بغداد نے بیان فرمایا: است مزیر ایسنے سم مجانی کی فیرست قبول کوادراس کی نالفت درکہ۔ وہ تیرے ایسے عیوب و حالات دکیمتا ہے جس کی شجھے خودخبر نہیں۔ ایسے عیوب و مالات دکیمتا ہے جس کی شجھے خودخبر نہیں۔ ادشاد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم ہے: ملم ابن این این ایم کا گین ہے !!

ملم ابن ابن اور اس کی خیر خواہی افرصیصت میں ستجا ادر اس بدان باتوں کوظا ہر کر دنیا ہے جواس بوننی ہوتی ہیں ادر اس کی خربیوں ادر براٹیوں کو عبد افرائی در بیا ہے ادر اس کواس کی نفیع رسانی ادر نقصان دہ چیز دل کو بیا امری اجراب اور اس کو اس میں منکوق کی خیر خواہی فال دی ہے اور اس کو میر ابر امتصد بنا دیا ہے ۔ میں ناصح ہوں اور اس پر بدانہ ہیں جا ہتا ہمیری اجرت احد تعالی سے نزدیک موجود ہے مل چی ہے اس پر بدانہ ہیں جا ہتا ہمیری اجرت احد تعالی سے نزدیک موجود ہے مل چی ہے دنیا و آخرت کا طالب نہیں ہوں ۔ میں دنیا و آخرت اور ماسوی اللہ کی بندگی اور غبادت نہیں کرتا ہوں ۔ میں توسوا نے اللہ تعالی سے جو کہ فالت ، مینا و رکھاری ہلاکت بین میر اغمی نہیں کرتا ہوں ۔ میں ایسے ایسے مرید صادق کا جہرہ و کمیستا ہوں کہ جسے اور تھاری ہلاکت بین میر میں اپنی ایسا میں اور نہا ہی ہوں اور نہا س ہیں لیتا ہوں اور نہا ہوں ورد کہ ہم ہوں کہ اس جو بیا تھ ہوں اور نہا ہی ہوں اور نہا ہی ہوں اور نہا ہمیں اور نہا ہمیں میں ایسے ایسے کے جو کہ کا گیا ۔

کو الگھانا وسیراب ہوجا تا ہوں اور نہا س ہیں لیتا ہوں اور خوش ہوجا تا ہوں ورد کہ ہم ہم کہ کہ اس جیسا میرے یا تق سے کیسے کیا گیا ۔

کو الگھانا وسیراب ہوجا تا ہوں اور نہا س ہیں لیتا ہوں اور خوش ہوجا تا ہوں ورد کہ ہم ہم کہ کہ اس جیسا میرے یا تق سے کیسے کیا گیا ۔

کو الکھانا وسیراب ہوجا تا ہوں اور نہا س ہیں لیتا ہوں اور خوش ہوجا تا ہوں ورد کہ آہر ہیں کہ کو اس میں کو اس کو اس کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کی کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کی کو کہ کو

## تعلق كابيان

ایک بزم میں شمنشا و بغداد نے بیان فرمایا : ۔
اسے غلام تو میری مراد ہے مذکہ فور میں ۔ اگر تجھ میں تغییر ببیدا ہوا تو تو ہی متغیر ہرگا مذکر میں ۔ میں تو عبور کر جبکا ہوں ۔ تو نے مجھے ابنی ہی وجہ سے دوست بنا با ہے میں تو مبر کے میں تو مبدی عبور کر سکے ۔

# نطفه کابیان

ایک بزم پاک میں شہنشاہ بغداد نے بیان فرمایا :۔

اے توگو الشدتعالی اور اس کی محلوق پر غرور د تجرکو جوز دو۔ اپنے مرتبہ کو پہنچا نوادرا پنے نفوس میں تواضع بیدا کرو۔ تمھاری ابتدار ایک نطفہ بخس ہے گئونے پانی سے بنایا گیا۔ اور تمھاری انتہا ایک مردار شے جرموینک دی گئی ہے ۔ تم اس بانی سے بنایا گیا۔ اور تمھاری انتہا ایک مردار شے جرموینک دی گئی ہے ۔ تم اس جماعت سے نہیں ہوجن کو لائے کھینی تا ہے اور خواہش ان کا شکار کرتی ہے اور ان کی طرف سے جانے پر برانگیفتہ کرتی ہے بھر ان کو باد شاہوں کے درواز ول کی طرف سے جانے پر برانگیفتہ کرتی ہے بھر یہ وہاں جا کر غیر تھے ہو اپنے مقدوم حقد کر ذکرت وخواری کے ساتھ با دی اس سے طلب کرتے ہیں۔

ارشاد نبوی صلی التارتها الی علیه و مم مے در

## القديركابال

ایک بنم پاک میں صرت مجوب سے ای قدس سرۂ النورانی نے بیان فرما یا بہ اسے تقدیم اور کا ترب تقدیم سے کا واقف تجھیرافوس ہے کیاتو گمان دکھتا ہے کہ دنیا والے تجھے اس چیز کے دینے پرجو تیری تقدیم بین قدرت رکھتے میں میں کی دینے واس سے جو تیرے قلب اور دماغ میں جگر کی گار کیا ہے۔

توالترتها لی کابنده نهیں ہے تواپنے نفس ، خواہشات نفسانی ، شیطان ، ابنی بیت اور درہم دویزار کا بنده ہے۔ اس بات کی کوششش کرکہ توکسی فلاجیت و اسلے کو بالے جس کی بیروی سے تھے فلاح مل جائے۔

#### فلاح كابيان

ایک بزم بین شهنشا و بغداد رحمتر امارتمالی علیہ نے بیان فرمایا : ایک و لیا اسے فلاح بنہ ایک و در دیجھا اسے فلاح بنہ ملے گی تو تو فلاح بست والے کورد دیجھا اسے فلاح بنہ ملے گی تو تو فلاح بست والے کو دکھیتا بھی ہے توسروالی اسمحوں سے ذکہ ابنے قلب اور سے اور نرایان کی اسمحوں سے تیر سے پاس تو ایمان ہے ہی نہیں کہ جو بھی ہے ور میر سے اور نرایان کی ایکھول سے تیر سے پاس تو ایمان ہے ہی نہیں کہ جو بھی ہے والی کا بھی کہ جو بھی ہے ۔

ارشادِ بادی تعالیٰ ہے: موں انکھیں اندھی نہیں ہومتیں کیکن وہ قلب جسسبنوں کے اندر مہیں نابینا ہوجاتے مہیں ہ

## ناقص الإيما في كابيال

ایک برم میں شہنشاہ بغداد نے بیان فرمایا: ونیا کے ماصل کرنے والا نخلوق کے ہانھوں سے لاکی دین کو ایک انجبر کے بدلہ میں فروخت کرتا ہے باقی کو فانی کے بدلے بیچتا ہے اس لیے اس کے ہاتھو میں مذیبہ پڑتا ہے دوہ دنیا و آخرت کے ضما دے کامصداق بنتا ہے۔ جب کات العمالا المان مريس البين أو براصلاح تفس ومعاش لازم كرسان المرتو ادميول كي طرف عاجست مندمز ہو۔ بین کہیں استے دین کوان کے مال کھاکر باقی کوفانی سے نذبدل کے اس کے بعد جب نیزا ایمان ضبوط اور کامل ہوجائے اس وقت نو الشرتعالى بيرتوكل اورامسباب سے عليحد كى اورارباب طريقيت سے قطع تعلق كو لازم بكراور دل كيمائ تام جيزول سيم افرت اختيار كرم ول كي موافقيت كے ساتھ اسپنے شہراور اہل و عیال اور اپنی دكان اور اپنی موفست والول سے نكل ما ، با مرا ما اور اینے مقبوضات کوابینے اہل دعیال اور بھاتی اور ہم عصب ر دوستول کے میردکردسے ۔ لیس گریا ایسے ہوجا جی طرح کہ ملک الموت نے تیری مُوح سلے کی اورموں کے ایکے والے نے شیعے انجاب بیات اقدموست ہوگیا کو یا نىين ئىشقى بوكر تنجف ككل بباركو يا قدرت احكام قضا وقدر نے تجھے كمط بداور متحصعكم ومعرفت محدديا مين طبورياج اسمقام بربهنجاكواس كوسب عزرنهب پہنچا سے کیونکہ وہ ظاہری ہوتے ہیں نہ کہ باطنی بسب دومروں کے لیے ہوتے میں شاس کے لیے۔

# فررتكاران

ایک بزم پاک میں حضرت مجدوب سبحانی خوریث صمدانی قدس سرۂ النورانی نے بیان فرما با در

ا سے غلام! اگر شجھے دنیا کے غم وحزن سے فار رخ وخالی ہونے کی قدرت سے قوار سے کو گارت کے دام ن دھمت سے قوار سے کو گزر ورنہ دل سے اللہ تعالی کی طرف دوڑ جا اوراس کے دام ن دھمت سے لیسط جا پہال مگر کہ تیرسے دل سے دنیا کا غم نسکل جائے۔ وہ ہرستے

برقادداور برشے کاجانے والا ہے اور برشے اس کے قبضہ بیں ہے۔ تو اس سے وروازے کو کچو ہے اور برسوال کر کروہ تیرے دل کو اپنے غیر سے فارغ کر و سے اور ایمان معرفت الہی اور علم سے مرد سے اور اپنی نماوق سے تجھے تنفی کر د بے اور تجھے تقین عطا فرمائے اور وہ تیر ہے قلب کو اپنے ساتھ انس دے ، اپنے غیر اور تی ماغت میں شغول کر د بے سے غیر مانوس کر و سے اور وہ تیر بے تام اعتمام کو اپنی طاعت میں شغول کر د سے تو ہر چیر اس سے طلب کر ، تو اپنے جیسی نملوق سے مذہب کہ تیر اجھ کہنا مرف تو ہر چیر اس سے طلب کر ، تو اپنے جیسی نملوق سے مذہبے کہ تیر اجھ کہنا مرف اسٹر کی طرف ہو ، نغیر سے دوری د ہے اور نیر اج کھی معاملہ ہو وہ فدا کے ساتھ ہواور اس کے لیے ہو۔

## اعمال کی بنیاد کابیان

ایک بزم پاک بین مضرت محبوب سبحانی شهبار لام کانی قدست مرو التورانی نے بیان فرمایا ،

 عمارت کے نقد ان وخوابی کے دور کرنے پر اسی وقت قدرت رکھ سکے گاجب اس کی بنیاد مضبوط ہوگی۔ اعمال کی بنیاد توجید و افلاص بہت کی بنیاد مضبوط ہوگی۔ اعمال کی بنیاد توجید و افلاص نے ہوائی گاکوئی عمل ہی بہبی سے پہلے توجید وافلاص کے سائقہ اپنے اعمال کی عمارت اسلات اللات اللات وظاقت اعمال کی عمارت اسلات اللات کی قوتت وطاقت کی مدد سے بنا مذکر اپنی طاقت کے سائقہ بہ توغیر معتبر ہے۔ توجید کا اجھ ہی عمارت بنا سکتا ہے مذکر مشرک و نفاق کا اجمال کی ایسا کرسکت ہے۔ سرک اور نفاق والا ایسا کرسکت ہے۔ سرک اور نفاق والا

### وبالكاببان

### محبث كابيان

ایک بزم باک بین حضرت محبوب سبحانی شهباز لامکانی قدس سره النورانی عیمان فرمایا در

أكرالتدنعالي جنست اور دوزخ كوببدانه كرتاجب تمعي اس كامتى سيكاس سے خوب کیا جائے اور اس سے امید کی جائے ۔ تم اس کی اطاعت محض کی طلب کے لیے کرورتم اُس کواس کے عطاء دعقاب سے غرض نہ ہونی جا ہیئے اس کی اطاعت اس کے حکم کے بجالا نے اور اس کی منوعات سے بازر سہنے ادر اس کے تعدیری اُمور پر صبر کرسنے بیں ہے، تم اس کی طرف رجو سے کروہ تو بہ کرور اسس کے سامنے روؤ ، انکھول اورول کے انتوال سے اس کے سامنے عامزی کرو۔ دوناعبادت سبے اور وہ درج کال کی عاجزی وزنت سے۔ جب تو نیک نیتی اور توبدادر باك اعمال بريهبشكى كرسك كاتوا للدتعالى تتجعے نفع دسے كاوہ تومظارمول سمے بدلہ بینے کا والی سیمی بوئکہ وہال اس کی داحت ورحمت ابینے فرما نبردار دل سے سيصطابه بروكى تواس كي مجتبت كودنيا وآخريت بين لازم بكرا، تواس كي مبست كو تمام جيزول سيحن كاتوهاجست مندسي زياده المم مفعد بناسل اس كى محبت ستجھے ضائع کر دسے گی مخلوق میں سے کا کیس مجھ کو اسنے کیے جاہتا ہے اور الشرتعاني كوتيرسيسى ليد جامتااوردوست وكمعتاب

> شیطان کی دونی کابیان ایک بزم میں شہنشا و بغداد نے بیان فرمایا ب

اسے قوم اہتمار نے مالی کا دعوی کرتے میں حالا کہ تھیں اس کی خبر ہی نہیں کرکھ وہ اللہ نتا لل بھی اس کی خبر ہی نہیں کرتے میں اور خبر کام کو اللہ تعالیٰ چا ہتا ہے نفس اس کا خلاف کرتے میں اور خداکو دوست نہیں کرتے میں اور خداکو دوست نہیں کرتے میں اور خداکو دوست نہیں کرتے اور دہی ان کرصتے اور جب تقدیری امور آتے میں توان کی موافقت نہیں کرنے اور دہی ان بھی کرتے اور دہی ان کرخدا کے سامنے سر جب کا ان کرف کے اس کری میں من کرتے میں ان کوخدا کے سامنے سر جب کا ان کوف خطا ہوگا۔ خبر ہی نہیں خفس اسلام کے نام پر فناعت کہ لی ہے حالا تکہ عفل نام نفسوں کو نفع خطا ہوگا۔ نہ دے کا اور نہی اس پر نفع عطا ہوگا۔

## نوف کا بیال

ایک بزم ہاک میں شہنشا و بغداد نے بیان فرما یا !

اس غلام! نوخوف کو لاذم کی طراد رفد اسے شدرند ہوجا بیمال تک کرتواللہ تفالی سے ملاقات کرے ادر تیر سے فلب اور تیر سے بدن کے باؤں اس کے حضور کھوٹ کی سے ملاقات کرے اور تیر سے در بروا مان کا برواند رکے دیا جائے اُس وقت بجھے کھوٹ ہوجا نالائق ہوجائے گا ۔ جب وہ تجھ کو نجات کا پرواند دیے دیے گا ترجم کر اس کے باس ہمیت تعبلائیاں دکھائی دیں گی ۔ جب وہ تجھ کو اس کے باس ہمیت تعبلائیاں دکھائی دیں گی ۔ جب وہ تجھ کو امان و سے کا ترب ب وہ برقرار دیں گی کیونکہ اللہ تفالی عطا کے بعد اس عطاکو واپس نہیں میاکر تا ہے تو وہ اس کو اپنا مقرب کر لینا ہے اور اپنے سے اس کو زود برک کر لینا ہے اور اپنے سے اس کو زود برک کر لینا ہے اور اپنے سے اس بندہ پرخوف کو زائل کر دیتی ہے ادر اس کے فلب وباطن کو تک بن ختی ہے ہے واراس کے فلب وباطن کو تک بن ختی ہے ہے۔ در میان دہتا ہے ۔

## Marfat.com

#### من ناخس کابیان

أيك بزم عالى مين شهنشا و بغداد رحمة الله تعالى علبه في ببان فرما با به امه وابل تحجه بدانوس كباتراملانعالى مسيمند بجيرتاب ادراسه ابني مبطو بيحص جھور اسیے اور تو مخلوق کی خدمت کرنے میں شخول سے ۔ لیں اللہ تعالی نے ان تلوب كوابني طرف قرب عطافرا باان كوابني مثناخت كروادي وأنهول في اس كواس بهجان بباان بسي سي جسب كوثى الثعر تعالى كوبهجان لبناس وداسين نفس وخرامش وطبيعست ادر شبطان كى لطائى سى فارغ برحا باسے اوران تنمنول سے ابنى ونباسي هيوط جاتاب اوراللدنعالي اس كي بيدابين قرب كادروازه كهول دبنا سے تودہ کسی کام کا فواہاں موتاہے کہ اسے کرنے تکے لیں اسے کہاجا تاہیے تو تشجيح كولوت اور مخلوق كى خدمت مين شغول براوران كوبهارا واست خدد كهاادر ہارے طالبول اور ارادست والول کی فدمت کرا رہ تم الل المدسے کام سے بس میں وه شغول رست بين غاقل اوراند شصير تم تفنول كي خاطر مح كم تمار سي وتمن ميروشي مواند حبرسے سے ملاسنے ہوتم ابنی عور تول کو خدا کو نافیش کرسکے ماضی کرستے ہو۔ مغلوق ميں اليسے بهت سے مبس جداللہ تعالیٰ کی رضامندی برجوابنی جورواور بال بول کی رضامندی کومتفدم کریتے میں میں تیری حرکات وسکناست اور پترت کو دیجھ ریا مهول كربيسب تيرسك تفس ببوى ادراولا دسكے كياس ادرائلد تعالی كے ليے تىرىك ياس كىيى جىرى كىيى -

ایک برم پاک میں صور غور نے اعظم رحمۃ التدعلیہ نے بیان فرمایا ،
اے غلام ایجھ پرانسوں ! تیراشادم دول کے ساتھ نہیں ہے جو آدی اپنی مردانگی میں کامل ہوتا ہے وہ فدا کے سوائسی ایک سے بیے کام نہیں کرتا بتیر سے فلب کی دول میں کامل ہوتا ہے وہ فدا کے سوائسی ایک سے بیے کام نہیں کرتا بتیر سے اور تنا ہے دب اعلن کی صفائی مکدر موٹنی ہے اور تنا ہے دب سے بردہ میں موٹیا ہے اور تجھے تحجے خرجھی نہیں ہے ۔ اسی دجر سے بعض اولیار کرام سے بردہ میں موٹیا ہے اور تجھے تحجے خرجھی نہیں ہے ۔ اسی دجر سے بعض اولیار کرام سے فرما یا ان محجو ہوں سے جن کو اپنا مجوب موزا بھی معادم نہیں ۔

عقل کا بسیال

ایک بزم عالی بین حضور غوث الشفانین نے بیان فرمایا،

اسے غلام تجھ پرافسوس! تبرسے کھانے بین طوطا ہوا کا رہے ہے اور قدا سے کھا رہا ہوا کا رہے ہے اور قدا سے کھا رہا ہوا کا رہے ہے اور قدا سے کھا درجا ہوات کی شدت کی وجہ سے اس کا علم بھی نہیں ۔ ایک گھرای کے بعد وہ تیر سے معدہ کو مکر کے سے کرد سے کا اور قو ہلاک ہوجائے گا بیتری کل بلائیں تیر سے قدا کی دوری اور غیر خدا کو افتیار کر لینے کی وجہ سے بہیں ۔ اگر تو فحلوتی کا امتحال لینا جا بہتا قرالبتہ نوان کو قرش سمجھتا اور ان کے خالق کو اپنا دوست بتاتا ۔

ادشا دِنبوی صلی الله تعالی علیه ولم سبے: استان سے اس کو دیمن مجعنے کیے۔ اس کو دیمن مجعنے کیے۔

ئیری دوستی اور دشمنی توبغیر مبائیج وامتحان کے ہے۔ جانبے توعقل کرتی ہے۔ کجھے تو عقل ہی نہیں جانبے توقلب کرتا ہے نیرانوفلب ہی نہیں۔ فلب بھی موجٹا الصحمت کیواتا اور عبرت حاصل کرتا ہے۔

ارشا دباری تعالی ہے،

"ال قرآن میں آن سے بیے صبحت ہے جن کا فلب ہو یا دہ اس کوکان الگاکر حضور فلب سے شنیں "

عقل ہی منقلب ہو کر قلب اور قلب منقلب ہو کر سراور سمنقلب ہو کر فنا اور فنا منقلب ہو کروجو دین جاتا ہے۔

### لغرش كابيان

ابك بزم مين شهننا و بغداد نه بيان فرمايا .

مفرت آدم علیہ السّلام اور تمام انبیا علیہ السّلام میں شہوات اور رعنبات تھیں کیکن وہ سب اپنے نفوس کی مخالفت کرنے تھے اور اپنے رب نفالا کی رضامت کی چاہتے تھے ۔ مفرت آدم علیہ السّلام نے جنّست میں ایک خواہش کی اور جنّست ہی میں ایک لفرش کھائی بھر توہ کی بھر دوبا رہ ایسا نہ کیا اور ان کی خواہش اچھی تھی کیؤیکہ آئیس لفرش کھائی بھر توہ کی بھیر دوبا رہ ایسا نہ کیا اور ان کی خواہش اچھی تھی کیؤیکہ آنہوں اور انتہا کہ کو ایش کی کو ایش کی کو کہ کو انتہاں اور انتہا کی مخالفت کر سے جب انہاں انبیاد کر ام ہمیشہ اپنے نفوس اور طبائعے اور خواہشات کی مخالفت کر سے نفوس کو بہت میں مجا مہات اور تکالبف میں طوال کر حقیقتا ملائمکہ ایک کہ اپنے نفوس کو بہت میں مجا مہات اور تکالبف میں خوال کر حقیقتا ملائمکہ کے ساتھ مل گئے۔ انبیا ' رسل ، اولیا صابر ہو تے ہیں تم مجی صب سر میں ان کے ساتھ موافقت کر و۔

## المال كايال

ايك بزم ياك مين تهنشاه بغداد رحمة الله عليه سنة بيان فرمايا، اسے علام! تواس بات کی بیسٹس کرکہ تو کسی کو ایزان و سے اور تیری نیسٹ مرا کیس کے بیات رہے۔ ہاں جس کوایذا وسینے کا متربیت مطہرہ مکم دسے بی اسے ایڈا دینا نیرسه کی عافلول، شرفول، صدیقول کا صور تر بیون کا جا جا کا اور انهول نے ابینے نفوس برفیامست برباکر لی اور اپنی ہمتوں کے بیب انہوں نے دنیا سے روگردانی کرلی ادرا بنی نصدیق کی دجرسے وہ پل مراط سے گزر جکے اور اپنے قلوب سے ی کے بہال نک کرجنست کے دروازے پرجا کھوسے ہوئے، وہ راست میں کھوسے محکمہ یہ کہ رہے ہیں کہ ہم تنہار کھا میں کے کبونکہ کوئم کی عادت تنہا کھائے کی نہیں ہے يس وه يدكم كرونباكي طوف بخفل يا ول بوط استريس ناكه بهال اكر كوكول كوالله كي طوف ، بلائس اور وبال کے حالات سے انہیں خروار کریں اور ان برتام امور کو اسان کردیں بس منفس كاليان قوى مروما ماسے اورجوابیت ايمان مين ضبوط مروما ماسے وہ قبامست کے تمام امور کوئن کی اس کو اللہ تعالی نے خبروسے دی ہے اپنے قلب کی انکھوں سے وتكيفتاب أسيح تست ودوزح اورع تجيدان دونول مي بيرسب نظرا ماست مده صور ادر أس فرست تركوجواس بمتعين بع ديجعتا به وه تمام چيزول كوان كي حقيقت سي پیجانتا ہے وہ دنیا اور اس کے زوال اور اہل دنیا کی دولتول کے انقلاب کو دعمتا ہے وہ مخلوق کو اس صالت میں دیکھتا ہے کہ گویا وہ قبروں میں مدفون میں چل میرد ہے میں اورجب وه قبرول برگندتا سبے تومل کے عذاب و تواب کوموس کرنا سے وہ قبامت کو اورج تحجاس میں قیام وموانقت سے ہوسنے مالا سے سے کودیکھتا ہے وہ اللہ تنا لی

كي ديمت وعذاب كود مجهة اسب وه فرست تول كو كه طوا بهوًا ، انبياء و رسل عليهم السّلام ، ابدال اوراولیا دانٹدکوا بینے اسپنے مرتبر برد کھتا ہے۔ دہ اہل جنسن کو جنست میں ملاقات کرتے ہو کے اور اہل دوزخ کو دوزخ میں عداوست کرتے ہوسرے دیجھتا ہے ہیں کی نظر صحیح ہوجاتی ہے وہ ابینے سرکی انکھ سے مخلوق کو اور ابینے فلب کی انکھ سے اللہ تعالیٰ کے فل كى طرف جونحلوق كى طرف مها درم و تاسيد دى يحتاسيد و ه الله تعالى سير حركمت و سينے اوراس كى نخلوق كي تحالان دسينے كو دى كھنا سب بي بين نظر نظر عربت سے ليمن ادلياء الله ببن سے وہ بین کہ جب وہ کئی طرف نظردا کتے ہیں نواس کے طاہر کورسری انکھ شسے ادراس کے باطن کو اسٹے فلسب کی انکھ سے اور اسٹے انڈر تھالی کو اپنے مسرادر بجقیقنت کی آنکھ سے دیکھتے ہیں ۔جوفدمت کرتا ہے اس کی فدمت کی جاتی ہے۔ جب انہیں کوئی تقدیمی امرا تا ہے وہ اس کی موافقت کرنے ہیں خواہ اس کونفسدیر جنگل میں فوالے بادریا میں مہموار زمین میں فوالے پاہیافر میں اس کوئیریں کھانا تحملاستے باکٹروا بیراس کی عربت و ذکت ، امیری دفیقیری ، عافیتت و بیماری سب میں ہی موافقت کرتا سرامرمیں وہ تقدیر کے ساتھ جلتا ہے ہمان تک کہ جب تقدیر نے ببجان بياكروه متقت مين بطركيا تواتركراس كوابني جكهمواركر ديا اوراس كيمركاب بهوكراس كى فدمت كى اوراس ك فرب اللي بوركرامت كى وجرست اس كے سامنے متواضع مبح بمی اوراس کو برسب مرتب اس دجرسے ملے کداس نے استے نفن و خواہش ا طبیعست، عاداست، بادشاه دنیوی ادر برسه سه تینول کی بودی بودی مخالفست کی ر

## أفات كابيان

ايكس بزم بإك مين شهنشاه بغدا د نه بيان فرمايا .

اسے غلام تو حکمت سے فدرت کی طرف کب متوجہ ہوگا ، کب تیر احکمت والا عمل تھے کو اللہ تعلی فدرت تک بہنچائے گا ، بتر سے اعمال کا افداص کب تجھ کو اللہ قرب اللی کے درواز سے بہرول کو دکھائے گا ، معرفت کا آنما ب کب تھے کو عام دفاص تو گور اللہ کے درواز سے جہرول کو دکھائے گا ، مہر شیاد ہوجا ، بلا کی دجہ سے توالٹہ تعالی کی طرف سے مت بھاگ ، بتحقیق وہ اس سے تیری آزمائش کرتا ہے تاکہ دہ معلیم کرے کہ قادراک کہ آیا تو بسب کی طرف رجوع کرتا ہے اوراس سے درواز ہ کوچوط تا ہے یا نہیں ؛ آیا تو فل مرکی طرف رجوع کرتا ہے یا باطن کی طرف ، آیا اس کی طرف میا تا ہے جو کا اوراک میں مہر بسکتا اس طرف میا تا ہے جو نظر آتی میوسکتا اس طرف جا تا ہے جو نظر آتی ہے یا اس طرف جو نظر آتی ہے۔ یا اس طرف جو نظر تی ۔

الهي توسيس أنه مائش ميس وطوال.

اللی بہیں اپنی نزدیکی بغیراز مائش عطافرا۔ اللی اینا قرب ولطف عطافرا،

اللی ایسا قریب عطافرماحیں میں دوری ناہو۔

ہم میں تجھ سے دوری کی طاقت نہیں اور نہ بلا کے برداشت کرنے کی ہم کو آفات کی آگ ہمارے لیے کو اگل سے علیحہ ہوری کی طاقت نہیں نزدی عطا کرد سے اور آگر آفات کی آگ ہمارے لیے صروری ہے ہیں میں اس آگ میں مثل سمند ر جانور کے بنادینا جو کہ اس میں اندے دیتا ہے اور نہ جلاتی ہے ۔ دیتا ہے اور نہ جلاتی ہے ۔ دیتا ہے اور نہ جلاتی ہے ۔ ہمارے اور آگ کو مثل آگا ہم اہم میں اس کو نہ مذریہ جاتی ہمارے اور نہ جاد سے اور کرد جا دیا تھا اور ہمیں تمام چیر دوں سے میں ہماری مین کرد سے جیسا کہ تو ہے ان کے ارد گرد جا دیا تھا اور تو ہمارا مونس دمتوتی و رہا ہی بن جا جیسا کہ ان کا بنا تھا اور تو ویا ہی ہماری حفاظت فرما ۔

### قضاً ورضاً كابسان

ایک برم پاک میں صورغوث انتقلین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا ،
حضرت ارامین علیل اللہ علیہ استلام نے سفرے پہلے رفیق کو، گھرسے پہلے بردی وحشت سے پہلے مونس کہ ، مرض سے پہلے برمیر کو، بلا سے پہلے مبرکو، تفار سے پہلے رضا، کو ماصل کر لیا تقا۔ تم اپنے باپ ابرا ہیم علیہ السلام سے علم سیکھو اور ان کے افوال وا فعال میں ان کی بیروی کرو۔ پاک ہے وہ فدات جس نے ابراہیم الله ان کے افوال وا فعال میں ان کی بیروی کرو۔ پاک ہے وہ فدات جس نے ابراہیم الله الله کے دریا میں ان کو تیر نے کا حکم دیا اور خود ان کے مرکے قریب ان کی مد فرمائی ، ان کو دیشن پر حکمہ کا حکم دیا اور خود ان کے ملوط سے کے مرکے قریب دیا اور ان کو بلند جگد پر چوط صفے کا حکم دیا اور عبر قدرت ان کی میریٹھ پر تھا۔ ان کو خلوق دیا اور ان کو بلند گھر پر خط صفے کا حکم دیا اور عبر قدرت ان کی میریٹھ پر تھا۔ ان کو خلوق دیا اور ان کو بلند گھر دیا اور خرج اپنے پاس سے دیا عنا بیت باطنی و لطف حفی اس کی دعوت طعام کا حکم دیا اور خرج اپنے پاس سے دیا عنا بیت باطنی و لطف حفی اس کے دعوت طعام کا حکم دیا اور خرج اپنے پاس سے دیا عنا بیت باطنی و لطف حفی اس کا دیا در حرج اسے کا دیا در کا دیا در حراح اسے کی دعوت طعام کا حکم دیا اور خرج اپنے پاس سے دیا عنا بیت باطنی و لطف حفی اس کا دیا در حراح اس کا دیا در حراح اس کی دعوت طعام کا حکم دیا اور خرج اسے پاس سے دیا عنا بیت باطنی و لطف حفی اس کا دیا در حراح اس کا دیا در حراح اس کا در حراح اس کا حال دیا در حراح اس کی دعوت طعام کا حداد کا در حراح اس کا در حراح اس کا حداد کیا در حداد کیا در حداد کی دعوت طعام کا حداد کیا در حداد کا حداد کیا در حداد کیا در حداد کیا در حداد کا حداد کیا در حداد

## خاموشی کابیان

ایک برم پاک میں شہنشاہ بغداد نے بیان فرمایا: اسفام ! اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور فعل سے آنے کے وقت فاموشی افتیار کر کاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی ہر ہانیا لی تجھ کونظر آئیں کی اتونے جالینوس مکیم کے غلام کا قصد نہیں سنا کہ کیسا گونگا ، بیوقوف ، بھولا اور چپ چاپ بنا دلا بہاں نک کہ جالینوس کا تمام علم سیکھ لیا ۔ بتیر سے قلب کی طرف تیر سے بہت جمک کرنے اور اس کے ساتھ جھگڑا کرنے اور اس پراعتراض کرنے سے حکمت اللی نہیں آئے گی۔

اللی نہیں آئے گی۔

اید اللی کرنے کے اید اللی کی بسیال کی بسیال

ابك بزم پاك مين حضرت محبوب سيحاني غوميث صمداني شهباز لامكاني قدس سرهٔ النوراني سنه بيان فرمايا.

است قوم! المنزنعالي كوبج جانو إوراس سيعابل زربرد، أس كي اطاعت مرو، أس كے ماتھ موافقت كرو، أس كے خالف نزبنو، اس كے قضاء وحكم بردافنى دبو، أس مسه محکوانرو الندنعالی کواس کی صنعبت اور کاربرگری سے بہجانو، وہ ببيداكر سنے والا اول د آخر، ظاہر و باطن سے، وہى قديم وازلى سے اور دائم ابدى ہے ، جو چاہدے وہ کرسنے والا سے ، جرمجھودہ کرسے اس سے سوال سے ہوگا اور منلوق سوال کیے جائیں گے، وہی امبر بنانے والا، وہی فقیر بنانے والا، وہی نفع بخشنے والا ، وہی نقصان دسینے والا ، وہی زندہ کرنے والا ، وہی موت دسینے والا و بى سرا دىيىنى والا ، أميدوار بنائے والا ، أى سے درو ، أس كے غيرسے ز دو و اس اس امیدوار بنو و اس کے غیرسے امیدواری زکرو و اس کی صحبت و قدرت کے مائق گھومتے دہوہمال تک کہ قدرت صحمت پرغالب آجائے، جمجھ سائهی پرمپیدی مجیردی سیماس سے اوب سیکھتے رہی بہاں تک کدوہ اسفوالی چیز جوتمفار سے اور اُس کے درمیان حائل ہوگی آجائے۔ ایسی حالت میں تم صدور شرع كے فلاف سے من کی طرف معنا اشارہ كيا كيا محفوظ رہوستے ۔ اس مقام كى طب رف صالحین میں سے کوئی کوئی ہینجتا ہے ند کہ ہرایک ۔ ہمیں کسی ایسی چیزی عاجب

نہیں جوکہ دائرہ شرع سے خارج ہو۔ اس آمر کو وہی جا نتا ہے جواس میں داخل ہو اور دعفی حال بیان کرنے سے اس کو کوئی نہیں بہجان سکت تم اپنے معاملات ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ دلم کے سامنے کمرب تدر بہو یہاں تک کرتم کو بادش ہ ابنی طرف دعورت دے بیس اس وقت تم حضور علیہ الصّلواۃ والسّلام کی خطمت کرواجا زت اور اور اس کے باس داخل بہوجا ہ ۔ ابدال کا نام ابدال اس سیے دکھا گیا ہے کہ وہ اوا دہ اللی کے ساتھ کو کی ادادہ نہیں کرتے اور اختیا واللی کے ساتھ اپنے کسی اختیا او کہ کام میں نہیں لاتے حکم ظاہر پر حکم کرتے ہیں اور اعمال ظاہرہ پر عمل کرتے ہیں بھی تنہائی میں ایسے عمال کی طرف متوجہ ہوتے میں جو ان کے لیے مخصوص ہوتے میں جب ان کے منازل و درجات ترقی پذیر ہوتے میں وہ امرونہی کا ادادہ کر ہے ہیں بہائی تک کہ الی منزل پر درجات ترقی پذیر ہوتے میں وہ امرونہی کا ادادہ کماتے ہیں ایسان تک کہ الی منزل پر بہنے جاتے ہیں درجات ترقی پذیر ہوتے ہیں دہ امرونہی جاتے ہیں اور وہ ان کی طرف بنوب کر دسیتے جاتے ہیں اور یہ تنہائی میں ہوتے ہیں۔

## مردان فداكابيان

ایک بزم پاک میں شہنشاہ بنداور حمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا ہوں جاننا چا ہیے کہ مردان فدا ہم بشد بخدق سے فاشب اور اللہ تعالی کے ساتھ سہنتے ہیں۔ البتدان کی حافری امرونہی کے آنے کے وقت ہوتی ہے۔ وہ آمرونہی دونو کی حفاظت کہتے ہیں۔ معدد دشر عبر میں سے ایک مدکوھی فنا رہے ہونے نہیں دیتے کی حفاظت کہتے ہیں۔ معدد دشر عبر میں سے ایک مدکوھی فنا رہے ہوئے امور کا کرنامعھیت کیونکہ جوعبادات فرض ہیں ان کا چھوٹ نابے دینی ہے اور ممنوع آمور کا کرنامعھیت فرائفن اللید کمنی ساتھ میں موالت میں میں ماقط نہیں ہوتے ہیں۔

### جها و کابران

ایک بزم پاک میں مصرت محبوب سمانی عوش صمدانی شهبانه لام کانی قدمس مسرط التورانی نے بیان فرمایا:

اسے غلام المئدندالی کے عکم اور عمل کے ساتھ عمل کر اور اس کے دائرہ سے مذکل محمد کورند مول ۔ است مذکل محمد کورند مول ۔ این نفس اور خواہشات ، شیطان اور اپنی طبیعت و دنیا سے جماد کر اردہ اور نصرتِ اللی سے نا اُمیدی نرکر وہ نیری تابت قدمی کے پاس فقیس نا اُمیدی نرکر وہ نیری تابت قدمی کے پاس فقیس نا آتی رہے گی۔ آتی رہے گی۔

ارشا دباری تعالی سے د

"تحقيق الله كى جماعت بى غالب سمة

تعجرارشا دبارى تعالى سبعدر

ملحقيق المعرس في والول كاساتهي سيء

معرادشادباری تعالی سے د۔

"البنة الله كي جماعت بي غالب سبع"

مهرارشا دباری تعالیٰ سیے:

"اورولوگ بهارے داست میں جهاد کرتے ہیں البتہ ہم ان کوراست

د کھا دیستے ہیں "

توابینے نفس کی زبان کوفدا کے سٹ کوہ کے وقت روک ہے اور اللہ تفالی کی طون سے اس زبان اور تمام محلوق کا مقابلہ کر ان کو اطاعت اللی کا حکم دے اور معصیب اللی کا حکم دے اور معصیب اللی سے متع کرے گراہی اور برعت سے میر اور خواہشات کی بیروی اور نفس کی خالفت سے ان کوروک اور کتاب المتداور منتب رسول المتد مستی المتد تعالی علیہ وسلم کی ہیروی کرنے کا کا مکم دے۔ کا حکم دے۔

#### فالق اور محلوق كابسان

ایک بزم پاک میں شہنٹا ہو بغداد نے بیان فرمایا، اے قرم اللہ تعالی کے کلام کا احترام کرواوراس کے ساتھادب سے سہو وہ تمھارے اور خدا کے درمیان فرراجۂ اتھال ہے کا اسے خلوق نہ کھہ اؤ۔

ارشار باری تعالی ہے:

" بیرمیرا کلام ہے " تم کتے ہر نہیں جو الٹر تعالیٰ کارت کرے اور قرآن کو محلوق بتائے وہ کا فر موما اور اللہ سے
سے بیزار ۔ یہ قرآن بھی جو تلاوت کیا جاتا ہے بیرجو مشابا تا ہے ، یہ جو مشابا تا ہے ، یہ جو می عفول میں لکھا مجو اہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے ۔
جو دکھا جاتا ہے ، بھی جو صحیفوں میں لکھا مجو اہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے ۔
ام شافی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیما کا قول ہے : ۔
ستام خلوق ہے اور جو اس سے لکھا گیا وہ غیر خلوق ہے اور جو کھواس میں خفوظ
مرد و کھی بغد فحلہ قی ہے ہو

### تصريق كابيان

ایک بزم پاک میں صفریت محبوب سبحانی شهبانه لامکانی قدس سرهٔ النورانی سنے بیان فرمایا د "ائے قوم قرآن کے ساتھ نصیحت پر طواور عمل کرواور نراس میں جادلہ کے ساتھ اعتمال کرواور نراس میں جادلہ کے ساتھ اعتمال کر میں اور عمل بحرات تم قرآن مجید بہایان لائر اوراس کی دلول سے تصدیق کردواور ایسے عمل کردواور ایسی چیز میں شغول ہوجا ڈیج تھیں نفع دے ، ناقس اور کمینی عقادل کی طرف ، توج نہ کرد۔

## منافی کا سال

ایک بزم میں شہنشاہ بغداد نے بیان فرمایا،
اے قوم اسنقول ،عقل سے نسخ نہیں کیا جا سکتا اورنس قیاس سے ذائل نہیں کی جا سکتا ورنس قیاس سے ذائل نہیں کی جاسکتی بھوارد سے اور مجرد دعوی سے کام سے ایسانہ کو کوگوں سے مال بغیر گواہوں کے محض دعوے سے ماصل نہیں ہوسکتے ۔

ارشادنبوی صلی النزعلیہ و کم ہے ،۔

"اگراد می محض دعور و سے مجھ حاصل کر لیا کرستے تو البتہ ایک قوم دوسری قوم برخون اور اسٹ مالول کا دعوی کرتی یا

مدعی برگواه لازم میں اور انگار کرسنے والے تم عالم زبان اور جابل قلب نفع نہیں وسے سے ا

ادشا دِنبوی صلّی اللّه علیه و کم میت در می است میت اینی امت برجس کوان کے بیے خطرناک مجمعتا ہو است سے دیا وہ خوف اپنی امت برجس کوان کے بیے خطرناک مجمعتا ہو اس منافق سے بیے جس کی زبان عالم ہو یا



## من كا بيال

ایک بزم پاک میں حضور خوت اعظم دحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرما یا ،

امے جا ہو! امے حاضر بن و غائبین! اسے جماعت علاء! تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا کر واور اپنے قلوب سے اس کی طرف نظر کر و اس کے بیے بہت ہوجا ؤ ،

اپنے نفوس کوصا بر بنا و اس کی تقدیر کے گرزوں کے ماتحت ان کو لے آو اور اپنے نفوس کوصا برنا و اس کی تقدیر کے گرزوں کے ماتحت بیں دوشنی کو اندھ برے نفوس پر ان کا مشکر بمتھا بلہ تعمیت لازم کر و۔ اس کی اطاعت بیں دوشنی کو اندھ برے سے ملا دو۔ دات دن اللہ کی اطاعت بین مشغول رہو۔ جب تم سے یہ ام متحقق ہوجائے گی ۔

اللہ تعالیٰ کی کرامت وعر تت وجہ تن و دنیا و آخرت میں تھا دے پاس آجائے گی ۔

#### مبهجان کا بیال

ایک بزم پاک میں شہنشاہ بغداد نے بیان فرطیا۔
اے غلام اس بات کی کوسٹش کرکہ دنیامیں کوئی شے اسی باتی نہوجہ تجھے محبوب ہو، سب کی مبتت حجوظ درے ۔ جب تیرے حق میں بیمعاملہ کا مل ہوجائے گا تو تُو ایک کحظ کے لیے بھی اپنے نفس کے رہا تھ نہ چوظ اجائے گا۔ اگر بھو لے کا تو تُو ایک کحظ کے لیے بھی اپنے نفس کے رہا تھ نہ چوظ اجائے گا۔ اگر بھو لے کا تو یا ددلا دیا جائے گا اور اگر تو غافل ہوگا تو بیدار کر دیا جائے گا۔ نظر رحمت تجھے غیر کی طوف و تیجھ نے کے لیے نہ چھوٹ ہے گا۔ الغرض جب نے دالفہ کی بھا اُس نے اپنے دیسے فرملاق میں جو خلاق کی جو خلاق کی مارف میں جو خلاق کی طرف کو بھول ہوتے ہیں جو خلاق کی طرف میں کو بھول کو بھول کی جو خلاق کے کی حافظ کو بھول ہوتے ہیں جو خلاق کی طرف می کو بھول کو بھول کو بھول کی جو خلاق کی طرف میں کو بھول کو بھول کی جو خلاق کی طرف میں کو بھول کو بھول کی جو خلاق کی طرف میں کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کی جو خلاق کی طرف میں کو بھول کی جو خلاق کے دو ان کی طرف میں کو بھول کی جو خلاق کے دو ان کی طرف میں کو بھول کو بھول کو بھول کی ہوئے گا کے دو ان کی خلاق کے دو کا کو بھول کی دو بھول کی کا فرف میں کو بھول کو بھول کو بھول کی دو بھول کی دو بھول کی جو خلاق کی جھول کی دو بھول کی دو بھول کی دو بھول کی جو خلاق کی بھول کی دو بھول کی دو بھول کو بھول کی جھول کی دو بھول کے دو بھول کی دو بھول کو بھول کی دو بھول کا دو بھول کی دو بھول کو بھول کی دو بھول کی د

# رممت وجمال كابيان

ایک برم عالی سی شهنشاه بغداد نے بیان فرمایا، ا کے منافقین! آفات وبلیات تمهارے قلیب کے سرول برموجود ہیں۔ اولياداللرجسب كمجمى ابين قلوب كى أتكهول سے الملاتها لى كى طوف دى يھ ليتے ميں تو ابنى سلامتى التدنعالي كي طوف مكون اورخود كواس كرد برودال وين اورخوال كى طوف سے اندھا ہوجانے اور الله تعالی براعتراض كرنے سے اپنی زبانول كوكاط طوالے میں باتے میں ون رات ، ماہ دریال ان بیفلبرکے تے میں اور دہ ایک ہی جا برقائم رہنے میں وہ تمعینت اللی ہے متغیر نہیں ہوئے۔ وہ اللہ کی تمام محلوق سے زیادہ عاقل میں۔ اگرتم ان کو دیمیے او توتم ان کو دیوانہ بناؤ اور اگروہ تم کودیمیں تو كهين كرية قبامت كے دن برايان بهي لائے ، كافر ميں - ان كے والعملين اور فدا کے سامنے سے میں وہ بہیشہ توف زوہ اور ترسناک رہنے ہیں ۔جب ان کے قلوب پراسٹرتنا کی جلالت وعظمت سے پردسے مفل جاتے ہیں توان کا فون بره جا تا ہے۔ ان کے قلب بھٹ جانے کے قریب ہوجاتے ہیں اور ان کے جوڑ میرا به وسنے تکتے ہیں۔ جب الٹرتعالیٰ ان کی بیرحالت دکھتا ہے تواپنی دیمت وجمال<sup>ا</sup> مهربانی و امپید کے دروازے ان پر کھول دیتا ہے جس سے ان کی مالت میں سے دن آجا تاسبے مبن توسواسے طالب آخرت اورطالب اللی کے دوسرے کی طرف نظر طحالت بسندنهيس كرتا مجصط الب دنياا ورخلق فليكارنفس وبهوا كالمياكرناسوا ئے اس سے كه میں اس کے علاج کو دوست رکھوں کیونکہ وہ مریض سے بیماروں برطبید

#### طالب ونيا كابران

ایک بزم میں مضرت محبوب سبحانی ، شهبانه لامکانی ، عوستِ صمدانی دهمة اسله تعالی علیہ نے بیان فرمایا ہ

اسے منافق المحجورانوس اکرتواپنامعالمدان سے چھپا تا ہے اور وہ ان سے چھپ نہیں سکتا ، قومجہ پرظا ہرکرتا ہے کہ توطا لب اخرت ہے حالا انکہ توطا لب اور از ظا ہم ہے۔ یہ موس جو کہ تیرے دل میں ہے تیری بیٹانی پرمرقوم ہے میراراز ظا ہم ہے جو دینار تیر ہے ان میں ہے کھوطا ہے اس میں ایک دائک سونا ہے اور اتی چا ندی۔ کھوطا دینار میر سے مامنے بیش رکر میں نے ایسے بعث دیکھے میں ، برمیر سے حوالے کھوطا دینار میرے مامنے بیش رکر میں اس کو گھیلا دول اور اس میں جہنا سونا ہے اس کو نمال ہوں اور باقی کو بھینک دول بھوڑی چیز جو کرعمدہ ہو بہت ہے خواب چیز سے منال ہوں اور باقی کو بھینک دول بھوڑی چیز جو کرعمدہ ہو بہت ہے خواب چیز سے منرم در کے اس کا الدہ ہے۔ دیا و نفاق سے قربہ کو اور اپنے نفس پر اس اقرار کرنے سے شرم در کر اس کی اس کا الدہ ہے۔ دیا و نفاق سے قربہ کو اور اپنے نفس پر اس اقرار کرنے سے شرم در کر اس کی میں شرافلاس والوں سے پہلے منافق سے اور اسی یے بعض صوفیائے کرام نے فرما ہا ہے ۔

"إفلاص كوريا كارسى بهيانياسية

یہ امر نادر سے نادر ہے کہ اقل آمرے آخر تک کوئی مخلص ہو نیکے ابتداء میں جبوط بوتے بیں مطی اور نجاست سے کھیلتے ہیں اور اپنی جانوں کو ہلاکت کی جگہوں پر ملی اور نجاست سے کھیلتے ہیں اور اپنی جانوں کو ہلاکت کی جگہوں پر ملی التے ہیں اور جب ان میں ملی التے ہیں اور جب ان میں عقل آنے ہیں اور جب ان میں عقل آنے دیکتی ہے تو تھوڑ العوث اکر کے ابتدائی آمور جبوٹر جاتے ہیں ۔ ماں باب اور

اساتذہ سے ادب سیکھتے اور ان سیطر بقوں پر چلف گئے میں ۔ اللہ تعالی جس ساتھ معبلائی کاارادہ کرتا ہے وہ اُدب سیکھتا ہے اور اپنی بہلی مالت کہ چوڈ دیتا ہے ۔ دنیا و اور جس کے ساتھ مشر کاارادہ قرما تا ہے وہ اپنی بہلی مالت پر زندگی بسر کرتا ہے ۔ دنیا و آخرت دونوں بیدا کردی ہیں آخرت دونوں بیدا کردی ہیں آخرت دونوں بیدا کردی ہیں ساتھ میا دی ہے اور انفیاف دوا ہن طابیاری ہے گئاہ بیاری میں اور طابعت دوا ۔ ظلم بیا دی ہے اور انفیاف دوا ہنری دوا ۔ اللہ تعالی سے بغض بیادی ہے اور اگر تا ہوں سے تو برکن وا ۔ اللہ تعالی سے بغض بیادی ہے اور اگر تنب ہی کرے گی ۔

### طاعب الهي كابسال

ایک بزم پاک میں شہنشا ، بغدادوجہ اسٹوعلیہ نے بیا ن فرابا .
جب تو مخلوق سے دلی طور پر قبرا ہوجائے گا اور تواب نے پرورد گارے ملا لے کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس اُدنچا کردے گا تو تیری گدرے آسمان میں دہے گی اور نیزا گھر ذمین میں ہوگا ۔ اور علم کے مطابق تو اپنے قلب سے اللہ تعالیٰ کے سے انتہ تعالیٰ کے مسالہ تعالیٰ کے مطابق تو اپنے قلب سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں نو کو ہے گا آ دری میں فلق کا شریک رہے گا ۔ ان کی مخالف عمل کی کئی خصالت میں نو کر ہے گا تا کہ عمل اور خلوق کی تجھ پر کو ٹی جست ہو ۔ اپنے مالئ کے ساتھ دہے گا تو اپنے نفس کے لیے آمطا ہوا حملہ کرنے والا سر نہ بھول ۔ آگر تو اسے کھی اٹلے بہتر ورد وہ تجھ بچھاڑد سے گا ۔ آگر تیرانفس اس چیز میں جن کا طاعب اللی سے تو فواہشمند میں جو جائے گا ۔ آگر تیرانفس اس چیز میں جن کا طاعب اللی سے تو فواہشمند ہوجائے گا ۔ آگر تو اسے کھی اٹلے سے مطبع ہوجائے کی جو اور دیا سی اور ذکرت و برہنگی کے کو طرب سے صطبع ہوجائے گا ۔ آگر تیرانفس اس کو ٹی بھی آئیس نہ ہو موائے میں انہ ہی سے حقی کے تو اور دیا سی اور ذکرت و برہنگی سے کو تو ب

کم تومطان نه دوبائے اور سرحالت میں اللہ تعالی کی اطاعت مذکر نے لگے اُس وقت ایک توبیک کولااس سے مت اُسطانی برجائے تو تواسنے اور اس کو درمیان میں عتاب کو مذہبوط دے۔ اس سے کہ کہا تو نے ایسانہ کیا تھا تواسس کو موافق بنا لیے تاکہ وہ ہمیشہ سے ستہ ہی دہدے ۔ ان سب اُمور پر تجھے مددجب ہی مل سکتی ہو جب تومراواللی کا طالب ہو اور اس کی موافقت کرے اور گناموں سے بیے تیرافل ہر وباطن بحیال ہوجائے 'موافق ہی موافق ہوجائے نرکہ فالف ، طاعت ہی طاعت ہو د کرمعیت میں ماعیت ہو نہ کہ معیت میں میں شکر ہوئے کہ فالرح نہیں مل سکتی جب تاک اس میں غیر اور کا دفل ہو کہ کو کہا ہے کہ فالم حنہ ہیں مل سکتی جب تاک اس میں غیر سے داند کو کہا ہی خوالے۔ کہ فالم حنہ ہیں مل سکتی جب تاک اس میں غیر سے داند کی کا دُخل ہے۔

### سعادت كابيان

ایک بزم مین شهنشا و بفدا در ثمة الله علیه نے بیان فرمایا:

الے فلام! اگر قرم زاد برس مجی انسکاد پرسجدہ کر سے اور قوغیر کی طرف توجر رہے

تو تیرا یہ بحدہ ہرگرنے تھے نفع مذد ہے گا اس کے سیاے کچھ تیجہ خبر زنہ ہو گاجب تک وہ ماسوی

اللہ کو دوست بنائے رہے گا قرفد اکی دوستی میں جب تک کہ کل خلوق کو معدوم نزکر فی اللہ کو دوست بنائے رہے گا قرفد اکی دوستی میں جب تک کہ کل خلوق کو معدوم نزکر فی معادت ماصل نہیں کو مکتا ۔ تیرا اسٹیا نمیں اظہاد زہدان پر قلب کی توجہ کے

ساتھ تجھے کو ن سافائدہ دے سکتا ہے۔ کہا تو نہیں جا نما کہ اللہ تعالی ان جیز دن

کو جا نتا ہے جو تمسام عالم کے سینوں کے اندر میں مالا کہ نیر سے قلب بی غیر فدا کا دفل ہے۔

## كاب كابال

ايك بزم پاكىيىشىنا و بغدادسنے بيان فرما يا . دنیا آخرت سے جاب سے اور آخرت بروردگار دنیا و آخرت سے جاب ہے اورتمام فحلوق فالق سے جاب ہے ۔ جب توان میں سے می چیز سے ماعظ عظرے کا يس وه تيرسه سي حياب سه توخلق اور دنيا اور ما موى الله كى طرف متوجر مز بهوبهال مك كه توالبین سرك قدمول اور ماسوی الله میس ذید کے سے موجانے سے ہرایک سے برمہندو عبرا مرور فرات اللی میں جبرتناک بن کواسی سے فریا درسی چاہنے والا ، مدد ما يمينے والا ممالقه تقديري اورعلم اللي كى طرف متوجم سينے والام و كردوازه اللي بكس أجامية برسب تبرسه قلب دعركا وبال بهنج ما نامخقق بروجاية كا اور بير دونول باركاه الهي مين داخل برجائيل سكي تدوه سجها بنام هرب بنام كا اور ابينے سے نزديك كرسك كا ورستھے حيات بخشے كا درتجو كوفلوب كا ماكم بناديكا اوران برتجهام بركرد سائكا اورتجه كوده اس كاطبيب عظراد سائكاس وتست معيرته خلق د دنیا کی طرف متوجه مهوجله می گااور به بیری توجهان کی طرف ان کیے حق میں تمہت مهوى اورتبيرادنيا كوخلوق سے باتھول سے لینا اوراس کا فقرار بیداشا دینا اوراس بی سے اپنے مقسم حصے پر قبضہ کرلینا عبادت واطاعت اور باعث سلامتی ہوگا جس في دنياكواس مالت سے ماصل كيا تو دنيا اس كوشررند ديے گي بكروه دنيا سے ملامتی میں رہیں گا وراس کے حصنے دنیا کی خرابیوں سے پاک صاف رہیں سے۔ ولى الله لوكول كي ول برولابيت كى علامات كي نشان جوست مبرول برولابيت كى علامات كي نشان جوست مبرول ب فراست دانانی و اسلے ہی لوگ بیجانے ہیں۔

#### ولاسبث كابيان

ايك بزم ياك مين شهنشاء بغداد نے بيان فرمايا :.

ولابت کوافهادا شادت سے ہوتا ہے نہ کہ ڈبان سے جوشفس اپنی فلاح و بہتری چاہے ہیں اُسے چاہیئے کہ وہ اپنے نفس و مال کو اسد تعالیٰ کے بیے خرج کرے اور وہ اپنے قلب کے ساتھ خلق و دنیا سے مثل بال سکلنے کے آئے اور دودھ سے نکی جائے اور اسی طرح آخرت اور جمیع ماسوی اسد سے ملیٰدہ ہوجائے بیں اُس وقت تو ہمرحق دار کا حصقہ اُس کو خدا کے دوبر وعطا کرے کا اور قو دنیا و آخرت سے اپنے حصے ماصل کرے کا حالانکہ تو در اللی پر حاضر ہوگا اور وہ دونوں خادم بنے کھڑے ہوئے ہوں کے نیر تیرے حقے موں کے نیر تیرے حقے تائم ہوں گے، تو دنیا سے اپنا حقد اس طرح سے نہ کھا کہ وہ بیوں کے نیر تیرے حقے تائم ہوں گے، تو دنیا سے اپنا حقد اس طرح سے نہ کھا کہ وہ سے کھا کہ دہ سے کھا کہ دنیا ابہنے سر بیطبی بیدے ہوئے کھڑی ہوا در تو اُسے کھا ہے۔ و نیا اسے ذبیا کی قدت کے دنیا اس کی خدت کرتا ہے تو د نیا اسے ذبیل کرتی ہے۔ تو دنیا سے خنا اور خدا دا دعر بت کے ماقہ حقد حاصل کر ہے۔

#### رضائے الهی کابسیان

ایک بزم پاک میں مضرت مجبوب بحانی شہبانہ لامکانی قدس سرؤ النورانی نے فر مایا .. او نیا دانتہ و التارتعالی سے دنیا میں افلاس کے ساتقداضی ہو سکتے اور آخرت میں ان کی رہنمامندی قرب اللی کے ساتھ مہرگی وہ التارتعالی سے سواکسی کوطلب نہیں کرستے انهول نے بیہ جان لیا ہے کہ د تشیم کی جاچکی ہے لمذا انهوں نے دنیا کی طلب کو چور گئے۔ دیا اور انهول نے جان لیا کہ درجاتِ آخرت کے اور جنّت کی نعمتیں بھی تقیم کی جاچکی بیس لمذا انهول نے اس کی طلب اور اس کے لیے عمل کر بھی چور دیا ہے وہ فاتِ اللی کے سواکسی چیر کونہیں جا ہتے جب وہ جنّت بیں داخل ہوں سے قرجب کہ وہ انٹر تبارک و تعالی کی ذات کا ڈورز جنّت میں دیمویں سے اپنی آنکویس نہ کولیں سے۔

## منها في كابران

ایک بزم عالی و قارمین شهنشا و بغداد نے بیان فرمایا ،
اسے قلام تواپنے بیے تنهائی اور مجدائی کو دوست رکھ جس کادل خلوق اور فحلوق کی جیز ول سے فالی اور مجدا نہیں ہوتا وہ اس بلت کی قد زمین رکھتا کردہ انبیار اور صالحین کے در نہیں رکھتا کردہ انبیار اور صالحین کے در سے مالی اور مجدا نہیں ہوتا وہ اس بلت کی قد زمین کو بیر قدرت کے حوالے کو در نے اور کیٹر کو بیر قدرت کے حوالے کو در سے تو زیادہ دنیا کی طرف متوجر نہ ہو ور د تو ہلاک ہوجا کے گا جب زائد دنسی فدائی طرف سے تیز رہے افتیار سے انبیار س

### وعظركابر

حعنرت من بعری دهم الله تعالی علیه سے نقول ہے اب فرما باکرے تھے کہ تو توگوں کو اینے علی میں میں میں میں اللہ می کوا بینے عمل اور ا بینے کلام سے نصبی ت کیا کہ۔ اسے واعظ ابینے باطن کی صفائی اور فلک ب کے تقویٰ کے ساتھ لوگوں کونسیون کر فا ہر کو انجا بناکر باطن کی خرابی کے ساتھ وعظ کرنا ہے سود ہے۔ ایسا وعظ نہ کو التی تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے دلوں میں ایمان کواس سے قبل کروہ پیدا ہوں لکھ دیا ہے ہی سابقہ اور تقدیر ہے اوراس سابقہ کے ساتھ عظم مبانا اوراس پیجروسکر لینا جائز نہیں بلکہ تبری کوسٹ ش اور توجہ لازمی کے ساتھ عظم مبانا اوراس پیجروسکر لینا جائز نہیں بلکہ تبری کوسٹ ش اور توجہ لازمی

### المان والقان كابيان

ایک بزم پاک میں شہنشا و بغداد نے بیان فرمایا : اسے غلام ! ایمان وابقان صاصل کرنے کی کوششش کر اوراس میں اپنی جدوجہد کو بوری طرح سیصرف کرد ہے اورالٹر تعالی کی خوشبوٹوں کی طرف توجہ کراور اس کے دروازہ دیمت پر بڑارہ ۔ بس ہمارے فلوب کوابیان کے ماصل کرنے میں کوشش کرنی چاہیئے ہوسکتا ہے کہ انٹر تعالی ہم کوابیان بغیر کرسب وشقیت کے عطا فرماد ہے کیکن کوشش ضروری ہے ۔

#### تاویل کا بیان

ایک بزم پُروقار مین شهنشا و بغداد نے بیان فرمایا . اے غلام اکیا تحصی شرم نہیں آئی اللہ تغالی تواپنے ففس کے بیے پہند بدہ صفات بیان کڑتا ہے اورتم اس میں تا دیلات کوتے ہوا دراس براللہ کور د کرتے ہو جمھار سے علم میں ابی تمنیا کش نہیں مبیری متقدمیں صحابہ اور تا بعین رضی اللہ عنہ میں تھی ۔ ہمارا برور د کارعرش

## طمع كابران

ایک بزم پاک میں حضرت مبوب سمانی مشیخ عبدالقادر جبلانی فدس سرہ التورانی نے بیان فرمایا:

معرب كابران

ایک بزم عالی میں شہنشا وبغداد نے ببان فرما یا، اسے غلام اگر سر مالی میں تو تو ہر گرزا بینے اسے غلام اگر سر سے باس علم کامیل اور اس می مرکبت ہوتی تو تو ہر گرزا بینے

حظوظ اورخواہ شاتِ نفسانی کے لیے بادشا ہوں کے دروازوں پر ہد دور ادارہ کے پاس دو پیر ہی نہیں ہوتے جن سے وہ فلوق کے دروازوں پر دور سے اور زاہد کے پاس دہ دویا تھ ہی نہیں ہوتے جن سے وہ آدمیدل کا مال لے اور الٹد کے محیب کے پاس دہ دو آمکوں ہی نہیں ہو نئیں جن سے وہ قیرالٹد کی طرف دیھے ۔ ستچا محبب جو کمہ اپنی مجتنت میں ستچا ہے اگر تمام مخلوق سے جمی ملاقات کرے توفلوق کی طرف اُس کا نظر کرنا علال نہ ہو وہ تواب نے بوب کے سواکسی کو دکھتا ہی نہیں ۔ اس سے سرکی آمکوں میں دنیا کی اور اُس کے سرکی آمکوں میں دنیا کی اور اُس کے قلب کی آمکھول میں آخرت کی قدر ہی نہیں ہوتی اور مُراس کے باطن کی آمکھول میں آخرت کی قدر ہی نہیں ہوتی اور مُراس کے باطن کی آمکھول میں آخرت کی قدر ہی نہیں ہوتی اور مُراس کے باطن کی آمکھول میں آخرت کی قدر ہی نہیں ہوتی اور مُراس کے باطن کی آمکھول میں اُمر چینے جبلا نے والوں کی انتہا ع کر نے مگلے میں ۔ تم عقل مند نوتھا دی۔ تم عقل مند نوتھا تھیں۔ کے حیوقی قت نہیں ہے ۔ تم میں اکٹر چینے جبلا نے والوں کی انتہا ع کر نے مگلے میں۔ کوچھ قت نہیں ہے ۔ تم میں اکٹر چینے جبلا نے والوں کی انتہا ع کر نے مگلے میں۔ کوچھ قت نہیں ہے۔ تم میں اکٹر چینے جبلا نے والوں کی انتہا ع کر نے مگلے میں۔

### گناه کا بیان

ایک بزم عالی وقار بیر حضرت محبوب شیحانی غوت مهمانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرهٔ التورانی نے بیان فرمایا ،

اسے غلام اکثر واعظین کا وعظ ذبانی ہوتا ہے دلول سے نہیں ہوتا ۔ منافق کی سرد
اہیں ذبان اور سے ہوتی ہیں اور سیحے شخص کی اس کے قلب وباطن سے ۔ سیحے
شخص کا قلب اللہ تعالی کے دروازہ پر جسنے پکار کرتا رہتا ہے صنی کہ وہ جینے جینے جینے
گھرییں داخل ہوجا تا ہے تو تو اللہ کی قیم سب حالتوں میں جبوٹا ہے ، تو در اللی کاداست
مجھی نہیں بہنجا نتا ہے تو دوسرول کو اس پر کینے رہنا کی کرے گا۔ تو خود اندھا ہے دوسرو
کا ہاتھ کیسے کیٹرے گا ۔ شخصیتری خواہش وطبیعت اور فنیا ور دنیا دریاست
اور شہوات کی مجتب نے اندھا بنا دیا ہے ۔ ترمیرے رہا منے آ۔ جب کس کرگنا ہتر سے
اور شہوات کی مجتب نے اندھا بنا دیا ہے۔ ترمیرے رہا منے آ۔ جب کس کرگنا ہتر سے

ظاہر رہیں اس سے پہلے کہ وہ نیرسے گناہ دل نک بہنجیں۔ برمطے ورید تو گناہ پرامرار كمسن والابوم المستركا يحيروه اصرار منتقل بوكركفرين جاسته كاجس فرما نبرداري اور بندكی فداکے لیے محقق مرجاتی ہے۔ وہی فداکے کلام سننے پر قدرت ماصل ربیا سب الس كے بعد البینے ستران موسائیوں كاجن كد كلام اللی سننے سے بیع مخسب كيا كيا تقائذ كركيا اور فرمايا بس المثر تعالى نه أن وسائبول سے خطاب كيا و قرب م بيهوش بوست اور صفرت موسى عليه السلام البيلي وستنه كيوجسب أن بيهوشول كو الله تعالی ہوش میں لایا کھنے لگے ہم میں کلام اللی سننے کی طاقت نہیں ہے۔ اے موسئ تم ہمارسے اور خدا کے درمیان میں واسطرین جاور کیں موسی علیدائس سے الشرتعا في في اورده ان لوكول كوكلام اللي شنات من المحاور أس كاقول أن برلوست تنق عضر أموسى عليه السلام ابني قرنت ايماني كرسبب اور حقيقي طاعت وعيودبيت الهى كے ذريبه سے الله تعالى كاكلام سننے بدقادر موسعے . اور يهموسوى البينصنعف إباني كى دجرست أس برقدرت زياسكے . أكروه حضرت موسى عليه السّاله كاحكام كوجوكه توربيت ميس تقيقول كريستا وراوامرونوابي مبي أن كي الماعست كركيت اورادب واسلين جاست اورا بين خودساختذاقوال برجراست مرست توالبته يدكلام اللى كسنن برقدرت باليت ادراب نيار فايابي برجوه عيه منافق، دقال برمستطسول بهراللد كاناه كارنا فرمان برمين تطهول.

## نافرمان كابيان

ایک برنم پاک میں صنور عوت التقلین نے بیان فرمایا، جاننا جا ہیئے کہ نا فرمانوں میں سب سے بطرانا فرمان ٹیطان سبے اور آن سب سے جھوٹا فائن سے بیتھین میں برگمراہ اور گمراہ کن باطل کی طرف دعویت دینے و اسلے مسالطاني كرسف والاادراس برلاح ل ولاقوة اللالترالعلى تعظيم كرما تقدر ماسكن والابول الترك دل مين نفاق جام واست تداسلام اور توب كرسف اورز اروكفر كے تول والنے کا فتاج ہے اسے قطع کر ، توبہ کرسے مسلمان بن جیمشغلہ میں مکی ہول اگریہ التٰدتعالیٰ کی طرف سے سے لیں بیعنقریب برزگ و کشیراورصاحب عظمت ہومائے۔ کا اور اسینے دونوں یا وُل برکھ اس کھا در اسینے بازووں سے فعلوق کی حیتوں برازے کاوران کے تھروں میں داخل موگا در دہ اس کواپنی انکھوں اور استے دلول سے وتجهلين سكاور أكريب منانب ميركفن وخوابن ادرطبيعت كاوزميرك شیطان و باطل کی طرف سے بس اس سے سیطرابی و دوری ہوگی اور عنقر بیب مجومًا برمبائي كاور معلى جائے كاور لوت جائے كا، متفرق ومنقلع ہوجائے ميونكراللدتعالي حبوسك كمددئ اليداورمنافق كى استعانت نهيس فرما أاورمنكركو تحجیه نهبین دیتا ، ناشکرے کی نعمت کونهیں مرصا با اور مبروہ نفس کر جس کے دل میں تقورًا سابھی نفاق سے اس سے کوئی کام بھی نہیں ہوسکتا بکر اس کانفاق اس کے دین کے جلا دسینے کا مبسب بن جاسٹے گا'

### دِل کا بیان

ایک بزیم عالی میں شہنشا و بنداد نے بیان فرط یا ، اسے میر سے مرید و امیں نے تو کہد دیا ، تم بھاگ رہے ہو، تم سنتے ہوا درعل نہیں کرستے بمیرانام تام شہروں میں گورگامشہور تھا ، میں مجنوں اور گورگا اور خاموش بنام ہوا تقالمیکن یہ بات نبھہ نہ سکی قضاء وقدر نے نکال کر تجھاری طرف ڈال دیا ۔ مرتبی خانوں مبین مقاتقد میرنے باسم زیمالا اور مجھے کو کرسی بیدلا کر بیٹھا دیا۔ توجھوٹ مذبول تیرہے پاس دودل نہیں میں ملکہ ایک ہی دل ہے وہ جس چیز سے بھی معبرا معبرا اس میں دوسری چیز کی گنجائش نہیں ہوتی ۔

ارتاد بارى تعالى ب

"التدتيالي نے كى مرد كے دود ل نہيں بنائے:"

ایک ہی قلب فالق د فلوق دونوں کو دوست رکھے، ہونہیں سکتا کہ ایک ہی قلب میں دنیا و آخرت دونوں جمع ہوجائیں ہونہیں سکتا جب کو قلب فالق کی طرف ہوا درجیرہ فلوق کی طرف ہوا تیں ہونہیں سکتا جب کو قلب فالق کی طرف ہوا درجیرہ فلوق کی طرف متعجم ہوا برنظرا ان کی مصلحتوں اور بیرخون آن کی رجمت کے جائز ہے ۔ دل کا لگا دُخالق ہی سے دہ دیا کا دہتے وارمنا فقت کرتا ہے اورجواللہ کا جانے والا جو دہ ایسا نہیں کرتا ہے ۔ احمق اللہ تفالی کی نا فرانی ہے اور منا فقت کرتا ہے اورجواللہ کی فرانبرداری کرتا ہے اور دنیا جمع کرنے پرجریس مریا کاری اور منا فقت کرتا ہے اورجو جو میں نیں کرتا ہے اور دنیا جمع کرنے پرجریس مریا کاری اور منا فقت کرتا ہے اورجو جو میں نیں گری کو الم کرتا ہے اورجو جو میں نیا کاری اور منا فقت کرتا ہے اورجو جو ہون ہیں گری کرکوتا ہی کرنے والا ہے وہ ایسا نہیں کرتا ہے

### مومن كا بران

جمیشه عبادت بین مفول دسنایم برفرض ب وه فی انجلمرا بنے حق بین کسی چیز کو نفل نهیں سمجھتا بہر عبادت کو فرض ہی جستا ہے۔ اور بیاد اللہ کے بیے ایک آگاہ کر دینے والا جہ وال کو آگاہ کر قاربتا ہے۔ اللہ تعالی معتم ہے جو آن کو تعلیم و بتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی من میں میں اللہ تعالی میں میں اللہ تعالی علید و کم اللہ تعالی علید و کم میں اللہ تعالی علید و کم میں۔ ادشا و نبوی صلی اللہ تعالی علید و کم میں۔ ادشا و نبوی صلی اللہ تعالی علید و کم میں۔

"اكركونى مسلمان بهاطرى جلى برمه تاسب توانشر تعالى أس كے ليے ايك بتانے والامقر كرديتا ہے جو أسب سكھا أاور بتا تا ہے "

تواچے لوگوں کی بائیں ہے کر آن سے دوسرول کوسیعت کرتا ہے اور اپنے فس کو حجوظ دیتا ہے فور کوچو فائدہ نہیں لیتا منگنی کی چیز چینی نہیں ہے توابینے مال کالباس لہن ذکہ عاربیت کا۔ اپنے ہاتھ سے کہا س بواور اُسے پانی دے اور اپنی کوششش و محنت مدکو عال بر اور غیر کے کہ طول پر سے اس کی پرورش کر کھی اس کو بٹن اور سی اور لہن غیر کے مال پر اور غیر کے کہ طول پر فوش نہ ہو جب تو دوسرول کے کلام کو لے کہ کلام کر سے گا اور اُسے اپنائے کا فوش نہ ہو ہے ہی تو دوسرول کے کلام کو ای کو کی جبتم سے علی نہ ہو سے لیں کھی بھی تو تیز ہے اور میں اور کی میں کے جبتم سے علی نہ ہو سے لیں کھی بھی ذرکہ بہراً مرعمل پرمتعلق ہے۔

ادشاد باری تعالی ہے:

"تم البینے عمل کے باعث جندت میں داخل ہوجاؤ،

#### معرفس معاوندي كابيان

ایک بزم عالی میں شندش ہ ابندا دیے بیان فرما یا ، تم معرفت فدا وندی حاصل کرنے کی کوسٹ میں کردے معرفت خدا وندی اس کے ساتھ غائب ہوجانے اور اُس کے تفنار و قدر اور علم قدرت کے ساتھ قائم ہوجانے کا نام ہے معرفت افعال و مقدرات اللی میں فناہ وجان ہے بیرا کلام اُس چیز پر جو کر تیرے ول میں رہنمائی کرے گا۔ زبان قلب کی ترجمان ہے بہر جب قالب اختلاط والا ہو گا حق و باطل میں تمیز نہ کر سے گا پر کبھی درست نکلے گا اور کبھی باطل ۔ کبھی توشے کی پوری جوری حقیقت بیان کر سکے گا اور کبھی اُس بہ قدرت بزبائے گا اور جب قلب کا یہ اختلاط جا کا درجب و ، مثر کر رئے گا اور جب قلب کا یہ اختلاط جا کا درجب و ، مثر کر رئے دالا ہو گا تو وہ فحل ق کے ساتھ بابند مورکا اُس میں تغییر و تبدل ہوتا رہے گا ۔ لغرب شر و اقع ہوگی جورط بولے گا۔

## كلام كا بسيان

ایک بزم عالی میں حضرت محبوب سمانی عفوت صمدانی و قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی قدرت النورانی نے بیان فرمایا :۔ جیلانی قدس سرؤ النورانی نے بیان فرمایا :۔

وہ فیصلہ فرمادیں گے۔ توانھیں کے فلوب کی طرف رجوع کر بہ ہی قلب درست ہوتا ہے تو دہ اسلاکی طرف تمام چیز دل سے ذیادہ قریب سوجا تا ہے۔ قلب جب قران دھدیث برعمل کرنے لگتا ہے اسلاسے قربب ہوجا تا ہے۔ قلب جب قران دھدیث برعمل کرنے لگتا ہے اسلاسے مرجوا تا ہے اورجب وہ اسلاسے قریب ہوجا تا ہے تو تمام چیز بیں جواس کے لیے نافع ادر نقصال دہ میں ادر جو چیز اسلاکے لیے ادر غیرا لللہ کے لیے ہے اور جو کرحتی و باطل ہے دہ سب کو بہجان لیتا ہے ۔ جب کہ ایمال دار کے لیے اسی نظر ماصل ہوجا تی ہے ہیں صدیقین اور مقربین کی کیا حالت ہوگی ۔

#### فراست کا بران

ایک بزم پاک میں شہنشاہ بغداد نے بیان فرما یا . جاننا چا ہیئے کہ کامل مسلمان کے لیے اہتد تعالیٰ کی طرف سے ایک نور ہوتا ہے حس سے دہ دیجھتا ہیں ۔

ادشادِنبوی صلی الله علیه دسلم ہے: مومن کی فراست سے ڈروکہ وہ اللہ کے تورسے دیجھتا ہے ہے اور ہراکی کو ناظر بیتا ہے۔ عارف مقرب کو بھی ایک فررعطا فرایا جاتا ہے جس سے وہ اپنے قرب اللی کو دیجھتا ہے اور اس قرب کی وجہ سے وہ اپنے قلب سے ملائکہ اور انبیار کی اُرواح اور صدیقین کے قلوب اور اُرواح کا ملاحظ کرتا ہے اور اُن کے افوال و مقامات دریافت کرتا دہتا ہے۔ بیر نام چیز بیں اس کے سو بدا م قلب اور صفا ٹی باطن کے اندر ہوتی بیں اور وہ ہمیشہ فرحت کے ما تھ معیت اللی میں بسر کرتا رہتا ہے۔ وہ فالتی و فلوق کے درمیان ایک واسطہ ہوجا تا ہے فالق سے سے کونلوق میں تھے مرتار ہتا ہے۔ بعض ان میں سے زبان وقلب دونوں کے دانا
ہوجائے ہیں اور بعض ان میں سے قلب کے دانا ہوتے میں افران کی ذبان کننت والی
ہوجائے ہیں اور بعض ان میں سے قلب کے دانا ہوتے میں افران کی ذبان کننت والا ہوتا ہے
ہوتی ہے کئیں منافق برہم وہ زبان زور ہوتا ہے اور اس کا قلب لکنت والا ہوتا ہے
اس کا تام علم زبان برہی موتا ہے۔

ارشادنبوى صلى الله تعالى عليه وسم سهد

"سبسے زیادہ خوفناک جسے ملیں اپنی امنت پرخوف کرتا ہوں منافق زبان زورطراز ہے "

توکسی چیز پرغرور کرکیو ککه رب تعالی جو چاہتا ہے سوکرتا ہے۔ بعض صالحین سے حکات ہے کہ اُنہول نے ایک دینی بھائی سے ملاقات کی بس اُس سے کہا اے بھائی آوٹا کہ ہم اُس علم اللی کے بارے میں جو ہمار بے تعلق ہو چکاہے روئیں۔ اس نیک بندہ نے کہا ہی ایک بندہ نے کہا ہی ایک بندہ نے کہا ہی ایک بارف بالحد مقال اور اُس نے حضور نبی کرم علیالقتا اُو قوالیم کیا ہی ایک تقال مقال اُنہ کہا ہے۔ اُنہ مقال اُنہ کہا تھا کہ اُنہ نے فرا باہے:۔

" تم میں سے ایک شخص جنبیول کا ساعلی کرتا ہے بہمال تک کہ اس کے اور جنبت کے درمیان میں میں میں ایک کا ماعلی کرتا ہے بہمال تک کہ اس کے اور جنبت کے درمیان میں صرف ایک کا غاصلہ باقلہ بالیک کرنے سے ذیادہ کا فاصلہ باقی نہیں رہتا ہے۔

بیں اُس کی شفا وست غالب آتی ہے اور وہ دوزخی ہوجاتا ہے اورتم میں سے ایک ہو دوزخی ہوجاتا ہے اورتم میں ایک ہاتھ دوزخیوں میں اعلی کرتا ہے ہیمان تک کہ اُس کے اور دوزخ کے درمیان میں ایک ہاتھ یا ایک کرنے سے نیاوہ کا فاصلہ باقی نہیں رہتا ہے بیں اُس کی سادت غالب آتی ہے اور وہ نجا جنتیوں کے مہوجا تا ہے ۔ بعض صالحین سے دریا فت کیا گیا کہ کیا تم نے ایس جواب دیا کہ اگر میں اُس کورن دیجھتا تو میں اپنی جگہ بڑا کھوٹے اسٹے دیکھ کتا ہے بین جواب دیا کہ اگر میں اُس کورن دیجھتا تو میں اپنی جگہ بڑا کھوٹے معموماتا ۔ اگر کوئی سائل دریا فت کورے تو خدا کو یہے دیکھ کتا ہے بین میں

اس کاجواب دُول کا کہ جب بندہ کے دل سے خلوق نکل حماتی ہے اور اس میں اللہ کے سواسمجید باقى نهين ربيتا توالله نعالى جس طرح جابهتاب ابين كوأسي وكهاويتاب اورزز دبك كونتياب جس طرح اس كداور جيرزين ظاهراً وكلها ناسب اوراً مساسية كوباطنا وكلها ويناسب عبس طرح كم أس نے حضور نبی كريم عليه الصّالوة والسّيم كوشب معراج ميں اپنی زيادت كوانی حب طرح عالمي ـ جسطرح كدبربنده أس كى ذات كوخواب مين وتكيفتا سے اور أس سے نز ديك بهوجا تاہے اور بات چیت کرتا ہے یونہی تھی اس کا دل سے بیداری میں بات چیت کرتا ہے اور اُسی کی طرف نز دبک ہوجا تاہے۔ یہ ایسنے وجود کی دونوں آئمعیں بندکر لیتاہے لیں اللہ تعالیٰ جس حالت میں ہے بحیثیت ظامرانی انکھول سے دیکھ لیتا ہے اور اللہ تعالی اسے ایک ، معندی صفت عطا فرما دیتا ہے جس سے بیربندہ آسے دیکھتا ہے، آسے قریب ہوجا تاہے۔ اس کی صفات و کرامات ، ففنل واحسان ، تطف و کرم ، بر و شفقت اور بنده نوازی کو دیجینا رستا ہے جس کی معرفت و عبورتیت اللی متحقق ہوجاتی ہے وہ ارنی اور لاتر نی و کھا، نه دکھا اور اعظنی دے اور لاتعظنی مذو ہے ، تحجینہیں کہتا ہے وہ توفانی وستفرق مردجا تاسب اور اس لي البعن وأصلين الى الله في الما ياسيد د

" مجد برمجد سے ہے ہی کیا۔"

محمی نے کیاخوب کہاہے د۔

" میں توخد کا بندہ ہوں اور بندہ کوابینے سروار اور آق کے ساتھ اختیار وارادہ ہی کیا ہوتا ہے "

اختيار كابيان

ايك بزم عالى مير حضرت محبوب مصبحانى شهبانه لامكانى غوث معمدانى قطب ربانى

حضرت شخ عبدالقادر جيلاني قدس سرؤ النوراني نه بيان فرمايا ایک شخص نے ایک غلام خربدا اور غلام نهابت نیک و پادساتھا۔ خربدار نے غلام سے کہانہ است علام توكيا كهانا چاستاسيد غلام سنے جواب دیا ہ جمجير توكھ لادسے ۔ خريدار سنے بحير بوھيا: توكيا بهننا جابتا ئي علام نے جواب دیا خريدارنے تعيريونيا: توميرك كمعرمين كهال ببخفنا جابتاب غلام سنے جواب دیا ہ جهال توسیصے بیٹھا دسے خربدار نے بوھا:۔ توكس شغله كوليسند كرتابي علام ستے جواب دیا ہ

جو کھے تو مکم دیے بیسن کوخریدار مہت دویا اور کہا میرے بیے کیا ہی اجھا ہوتا اگر میں استے اللہ کے ساتھ ایسا ہوتا جیسا کہ تومیر سے ساتھ ہے۔ بیسن کر غلام نے کہا: ا ہے میرسے آقا! کیا غلام کو اسٹے آفا کے ساتھ کچھادادہ وافتیار ہوتا ہے۔ آقا نے جواب دیا ہ

توالٹیدتعالی تعالی کے بیے آزاد ہے، میں چاہتاہوں کومیر سے پاس مبیطة تاکہ میں بیاہتاہوں کومیر سے پاس مبیطة تاکہ میں بیاہتاہوں کردں ، ابنامال و جان تجھ بیر قربان کردں ۔ ہر دہ تخص جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہی ان بیتا ہے آئ سے مجھ بیر محبوب ہی کیا ۔ بیتا ہے آئ سے مجھ بیر مجھ سے ہی کیا ۔ بیتا ہے آئ سے مجھ بیر مجھ سے ہی کیا ۔ وہ ایسنے اور خیروں کے معاملہ میں تفناء وقدر کے ماعظ مزاحمت نہیں کرتا ۔

#### انس كابسان

ایک بزم پاک میں صفور خوت پاک دیمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فر بایا.

بندگان اللی میں سے بہت کم ہند ہے میں جو نملوق میں بے غبتی کوتے میں اور خلات میں اور خلاقول میں اور خران و حدیث کی قرات سے مافوس ہوتے ہیں بھرا ہی حالت میں ان کے قلب حق کے ساتھ افوس ہو کے اس کے قلب میں ان کے قلب میں اور خیروں کے دہ نیے اور درست ہوجاتے ہیں ہی اور خیروں کے نفوس کو د تھے جان پر مخفی نہیں دہتی ہے اور درست ہوجاتے ہیں ہی تمعارے اُس کے قلب میں دہتی ہے۔ وہ تمعارے خطرات تم تمعارے اُن پر کوئی چیر مخفی نہیں دہتی ہیں اور جوچیزیں تمعارے کے دل میں ہوتی میں اُس سے تعیین جرد سے دیتے میں اور جوچیزیں تمعارے کے دل میں ہوتی میں اُس سے تعیین جرد سے دیتے میں ۔

#### مزاحمب كابيان

ايك بزم پاک ميں حضرت محبوب بحانی شهبا زلام کا نی غوب صمدانی ، قطب ربانی

صفرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدی سروالنورانی تے بیان فرایا بر النی جدالت کوام سے امراحت نزکیا م النجھ برانوں کا قل بن اپنی جمالت کی دج سے اولیائے کوام سے مزاحت نزکیا کو محتب سے کیلتے ہی تو منبر پر چراصر بیٹھا لوگوں کو وعنط کھنے لگا اسے سوج ، بیالیا امر ہے جو کہ ظاہر و باطن دونوں کے استحکام کا قماج ہے مجر برایک سوج ، بیالیا امر ہے جو کہ ظاہر و باطن دونوں سے ایک فردرت واقع موسنے کا ماس میں مناہ وہ اس کے بعد دونرور تول میں سے ایک فردرت واقع موسنے کا ماس وقت تجھے وعظ کو تی جا گا ہوں دون یہ ہے کہ جا بر فردت یہ ہے کہ جا بر فردت یہ ہے کہ جا بر فردت یہ ہے کہ جا بر فرد سے بین تو اس وقت فرد تا لوگوں سے وعظ کہ یہ اور دون مری ضرورت یہ ہے کہ جا ب فلا سے جھے وعظ کو تی کا کا میں اس وقت تو منبر پر مخلوق کو خالت کی طرف نوٹانے قلب تجھے وعظ کو تی کا مکم دیا جا ہے ہیں اس وقت تو منبر پر مخلوق کو خالت کی طرف نوٹانے کے لیے چراھے اور وعظ کہ د

## صوفی کا بیان

ایک بزم پاک میں خہنٹا ، بغداد نے بیان فرمایا ،
اسے غلام! تجھ پرافس دعمیٰ تو بیہ سے کتحقیق توصوفی ہے اور ہے سرا پا
کدورت صوفی وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر د باطن قرآن دحد بیث کی نابعدادی کی وجہ سے
بالکل صفا ہواور جس قدر اس کی صفائی بڑھتی جائے وہ اینے وجود کے دریا سے باہر آ انجا
اور ابنی صفائی قلب سے اپنے ارادہ و افتیار ، اپنی چال ڈھال کوچوڑ تا جائے تعملائی کی
بنیا دحفور نبی کریم علیہ انقسادہ و انتسایم کی اُن کے تمام اقوال وافعال میں بیروی کرنا ہے
بنیا دحفور نبی کریم علیہ انقسادہ و انتسایم کی اُن کے تمام اقوال وافعال میں بیروی کرنا ہے
جب کسی بندہ کا قلب صاف ہوجا کے گا تو وہ صفور علیہ انعمادہ والتلام کوخواب میں دیکھے
جب کسی بندہ کا قلب صاف ہوجا کے گا تو وہ صفور علیہ اندازہ ہوجائے گا اور وہ سربلام

اورصفائی بلاکدورت ہوجائے گا اُسے طاہر کا جھلکا الگ ہوجائے گا اور وہ سرتا پا مغر باقی رہ جائے گا۔ وہ معنوی کی ظرسے صنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ دہم کی عیست میں رہے کا اور اُس کا فلب حضور علیہ القبالوۃ واستلام کی معتبت میں آپ کے دورو تربیت پائے کا جُس کا ہا تھ آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ حضور علیہ القبالاۃ والسّلام ہی اُس کی جانب سے مخاطب اور اُس کے دورو ماجب و نہ کہ بان ہوں گے۔

### كل كا بسال

ایک بزم پاک میں صفورغوث انتقاییں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرابا ہو گئی کا تعلب سے نکال دینا مفہوط پہالودل کا اکھا گزنا ہے جس کے بیع باہو کے کہ الول ، مشقتوں اور آفات کے نزول پر بٹرے صبر کرنے کی ضرورت ہے جو چیز تمھارے باحثیٰ اس سیا ہی پر جو کہ مفیدی پر ہے بینی تکھے ہوئے پر عمل کرو گئے تو تمھارے بین خو خبری ہے تم مسلمان ہوجاؤ کے متعنی تکھے ہوئے پر عمل کرو گئے تو تمھارے بین خو خبری ہے تم مسلمان ہوجاؤ کے مقادے یہ مبادک ہے کہ تم جنت کی زمین ہیں ہواور کا فرول کے گروہ میں ہواور کا فرول کے گروہ سے نہو ، ہم سب کے لیے مبادک ہے کہ ہم جنت کی زمین ہیں بااس کے دروازہ پر ہول اور تم دوز خیول میں سے نہیں ہوتم تواضح فروتنی کرو ، عزور و تکبر ذمیل و پست کرو ، تواضع مرباند کر و ، تواضع مرباند کر تی ہے اور تکبر ذمیل و پست کرو بتا ہے .

ارشا و نبری صلی اللہ تعالیٰ علیہ و کم میں بند کر و سے نہیں ہو تم تواضح کر ہے گا اللہ آس کو سرباند کر و سے نہیں ہو تم تواضح کر ہے گا اللہ آس کو سرباند کر و سے کا "



# مراومت کابیان

ایک برم پاک میں شہنشاہ بغداد نے بہان فرما یا اور بہت قلب فکر اللہ برمدادمت کرتا ہے تو اس کومع فسز اللہ اور علم خداوندی اور توصید ، تو کل اور ماسوی اللہ سے دو گر دانی حاصل ہر جاتی ہے ۔ فی انجار فکر اللہ برمداد کرنا دنیا و آخرت میں ہمیشہ مجلائی حاصل کرنے کا بب ہے ۔ جب قلب صحیح ہوجا تا ہے تو اس میں ذکر ہیشگی کر لیتا ہے ۔ اس کے تام اطراف دایدان پر وہی مکھ دیا جاتا ہے بس اس کی دونول اسمیں سویا کرتی میں اور اس کا قلب ذکر اللی میں مثنو ل دہتا ہے اور بر اسے صفر علیہ الفتال و السالم سے ورثن میں حاصل ہوجا تا ہے ۔ ممالی بی میں سے اور بر اسے صفر علیہ الفتال و السلام سے ورثن میں حاصل ہوجا تا ہے ۔ ممالی بی میں سے کئی بزرگ دات کو برنکلف سویا کرتے اور پیشر جاب دیا میراقلب اس حالت میں فدا سے تھے اُن سے آس کا مبسب دریا فت کہا گیا ہی جو اب دیا میراقلب اس حالت میں فدا کو دیکھا کرتا ہے ۔ وہ اپنے اس قول میں سے ورلا کہ و کہ میرا خواب اسلامی طوف سے دی ہوا کرتا ہے دہ ایک اس کے انسان کی طوف سے دی ہوا کرتا ہے دہا دا اس کی گھنڈ کی بینے دہی میں تھی ۔

### رزق كايبال

ایک برم پاک میں محبوب بحانی شهبانه لا مکانی حضرت شیخ عبدالقادر حبیلانی قدس سرفر التورانی نے بیان فرما یا: قدس سرفر التورانی نے بیان فرما یا: تواسیفے دزق کے عم وفکر میں مدت رہ بتحقیق دزق کی طلب نیر سے یعیبر سے رزق کے طلب تیر سے یعیبر سے درزق کے طلب کرنے تو رزق کے طلب کرنے تو ایک کارزق مل جائے تو آنے والی کل کے دزق کاغ و نکر حجوظ ہ ہے جیسے کہ گذشت کی کوزنے جوظ ویا ہے کا گزشت کرنے جوٹ ویا ہے کا گزشت کرنے جی اسلام آیا تیر سے ایسے کا گزشت کرنے جی اسلام آیا تیر سے ایسے کا استحق کے اسلام اللی عاصل ہوتی تو البتہ تواس کے بیب سے طلب دزق سے فعلت کرتا ، بیب اللی تجہ کو طلب دزق سے فعلت کرتا ، بیب اللی تجہ کو طلب دزق سے فعلت کرتا ، بیب اللی تجہ کو طلب دزق سے فعلت کرتا ، بیب اللی تحب کو طلب دزق سے فعلت کرتا ، بیب اللی تو نکی موجاتی ہے مدای حضوری میں عادف اللی ماسل ہوجاتی ہے اسلات عالی ہی اس کو خلوق کی موجاتی ہے فدای حضوری میں عادف الله بیا اللی میں خلوق کی طرف لوطا دیتا ہے تواس کی فران سے کو نکا بن اور در ماندگی دور فرا دیتا ہے بحضرت موسی علیما سلام جب بجر ہاں جہاری اسلام خوا با ہم جب بجر ہاں اسلام توان کی طرف متوجہ فرا یا تو صفرت موسی علیما اسلام کو الهام فرا با ہم اسلام قرا با ہم کو یا وہ یول فرانے تھے :۔

میں کو یا وہ یول فرائے تھے :۔

"جب کام میں جنگل میں بکر یاں جرا ہا تھا اس بات کا حاجت مند
مزموا اب کہ مجھ کو خلوق کے ساتھ مشغول رہنے اور گفتگو کاموقع آیا ہی
تومیری ذبان کی درماندگی دور فرمانے میں میری مدفرما "
اس وقت حضرت موسی کلیم المشعلیہ استلام کی زبان کی گرہ المطادی گئی ۔ ہیں جتنی دیر
میں آدمی چند کلمات بول سمتا تھا آپ اتنی دیر میں نوّے کلمات بوستے تھے جب
آپ نے خوردسالی میں فرعون و اسسیم کے دوبرو نا وقت گفتگو کرنا چاہی اس سے
المشد تعالی نے آپ کے مذمیں جنگاری کا لقمہ بنا دیا تاکہ کوت فرمائیں ۔

## ابدال کا بیان

الك بزم بأك مبن شهنناه بضداور حمنه الله تعالى عليه في ال فرما با به است علام! مبل تحص كو د مكيفتا مول كر توالله ورسول اوراوليا مالله اورابدال كي مرفت سے جوکہ انبیائے کوام کے جانشین ہیں اور فیلوق میں آن کے فیلفہ ہیں بہت کم واقف ہے، تومعنی سے فالی ہے، حقیقت کو کھیلائے ختا 'تو بغیر برند کا بنجرہ ہے ، تو خالی دو بران مكان ہے، توابیا درخت ہے جوخشك ہو گیا ہواوراس کے بنتے ركر كے ہول بندہ كے قلب كى آبادى اسلام سے بيے جواس كى حقيقت كى تقيق سے بوكدا بيت آب كوفدا کے والہ کردینا ہے ترکلین اپنے آب کو خدا کے میرد کردے ، وہ نیر کے فاور تیرے غيرونيرك والدكردك كانتودل كرماعة ابني ذات اور محكوق سي كاكراس كم صوري مين البين البين اور غيرست برمينه وعبدا موكر كطراب وجائد كالموجب الثرتعالي جاست كالتحصيباس بينا دي كاور تحصي فلوق كي طرف وابس بجيج ديكا بس توابني ذاست میں اور دیگر مخلوق میں حضور نبی کرم رؤف ورحیم علیہ الصلاۃ والتنکیم اور آب کے جیسے واليفداكي دفنامندي كيساعظ اس محمكم في معيل كريكا اوراس كيليد اس کے انتظار میں ہم کے انتظار میں ہم کم میں موافقت کرنے والا بن کر کھوا ہوجائے كاربهروه تنحص جرماسوى الترسي حردم وكرابين قلب وباطن كے قدمول بركھ طاہوكر اس می صنوری میں رہے گالیں وہ زبان مال سے ویسائی کھے گاجیسا کہ حضرست موسى عليه السلام في كهامقا و عبلت الميك آلاية المدرب مبن في ترى طرفس آنے میں اس کیے مبلدی کی کہ توراضی موجائے۔ میں نے اپنی دنیا و آخرے اور تمسام منكوق كوفيوردياتمام اسباب كواورازباب كوهيورديا اورتبري طرف ملدى كريك اسبي

آیا تاکہ تو مجھ سے داضی ہوجائے اور اس سے پہلے جہ بب مخلوق سے ساتھ کھیرارہان کونچش دے۔

#### جرّت و دورح کاب ال

#### عارف باللكابان

جب بک کموه دنیا سے دبن کی سلامتی اور حفاظ ست اللی کے سابھ ان معاملات بیں جواس کے اور فدا کے درمیان میں میں بین کی جا تا امن میں نہیں نہوتا ۔

# اقوال وافعال كابسيان

ایک بزم پاک میں صفور خوت التقلین رحمۃ التدتعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا ہور الساقی میں است اللہ کے اعمال وافلاص کو لازم بکرط و۔ افلاص فلام ہی ماسوی التد سے قطع تعلق کرنا ہے اور معرفت اللی اس کی جط، میں تم میں سے اکثر لوگوں کو اقوال وافعال، فلو توں جو قور میں حجوظ بولنے والا دمیرہ دیا ہوں، تمعارے یے اتوال وافعال، فلو توں جو مورے کے گواہ، تمعارے اقرال بلاافعال ہیں اور ثابت تدمی نہیں مذتم حارے دوری کو است حرکہ میرے ہاتھ میں ہے افعال بلاافعال ہیں اور دوری کرے افرید تجھے لیند آجائے تو تیرے لیے کیا نقع و دے گا ہے حکو خد دا میں مقبولیت اور خدا کی مقبولیت اور خدا کی رضامندی کی خام ش بالت موجودہ برسود ہے، عن قریب کی مقبولیت اور آگ دیمکاتے و فنت و موا دفا ہم تیرے ہیں ہے ہو جانگ میں ہے کہ مقبولیت اور خدا کی دیمکاتے و فنت و موا دفا ہم تیرے ہیں ہے۔ کہ اور ان کا یہ میں ہوجائیں گے۔ کہ اور ان کا یہ میں یہ دیما ہے۔ کہ ماجائے گا یہ میں برسیا ہ ہے ، یہ ملمع و خلوط کردہ ہے۔ ہوجائیں گے۔ کہ اور ان کا یہ میں یہ دیما ہے۔ کہ ماجائے گا یہ میں بیر سیا ہ ہے ، یہ ملمع و خلوط کردہ ہے۔

### اعمال كابسيان

ایک بنم میں مضرت مجدوب سمانی شمباز لامکانی غومت صمدانی قدس سرهٔ النورانی نے بہان فرمایا .

اسے قوم! مجھے قیامت کے ون ہرایک پیمٹریشرسنے والاخراب مال میں نکالا

جائے گا: نیر سے ان اعمال کے لیے جس میں تونے نفاق برتا ہے اسی طور سے کہا جائے گا: ایسا ہی ہم علی جوغیرالٹد کے لیے ہو باطل ہے، تم عمل کرو اور مجبت ودوسی کے ساتھ کرو اور مصاحبت کروا ور ایسی ذات کوجس کی مثل کوئی نہیں طلب کرو، وہی سننے والاد کیھنے والا ہے ، نفی کرو، کھرا تبات کرو، اللہ تعالی ایسی چیر کی جو اس کے لائق ہے اثبات کروا وروہ وہی اس کے لائق ہے اثبات کروا وروہ وہی شے ہے جس کو خود اور اللہ کے دیول نے اللہ کے لیے بند کیا ہو۔ جب شم ایسا کرو گئے واور اللہ کے دیول سے اللہ کے ایسے بند کیا ہو۔ جب تم ایسا کرو گئے تو تھا رہے دول سے تشبید وقطیل جاتی دہے گی۔

#### وخسى أدب كابسيان

# 

ایک بزم پاک نے شنتاہ بغداد نے بیان فرمایا ، مقاری دنیا نے تعمارے دلول کواندھا بنا دیا ہے اس بیجھیں اس کے بعد سے تجو بھی نظر نہیں آتا ، تم دنیا سے بچو بس دہ تم کو اسپنے نفس پر یکے بعددگیر سے قابودیتی ہے اور اسپنے میں داخل کر بیتی ہے اور آخرت میں تمھیں ذبح کر دسے گی ۔ وتمھیں اپنی شراب و بونگ بلاتی ہے بھیرتمھارے ہا تھا اور ہا وُل کا ط دبتی ہے اور تمھاری انکھوں میں معلوم ہوگا کہ دنیا نے تمھارے ما تھ کیا کہا ۔ کیا یہ دنیا کی عبت اور اس کے بیجھے دوڑ نے معلوم ہوگا کہ دنیا نے تمھارے ما تھ کیا کہا ۔ کیا یہ دنیا کی عبت اور اس کے بیجھے دوڑ نے

# وتياواحرت كابران

اوراس کے جمع کرنے برحوص کا انجام سبعد بیاس کا فعل سبعے للمذا دنیا سے درو۔

ایک بزم پاک بین شهنشاه بغداد دیمتر الله تعالی علیه نے بیان فرمایا.
اسے غلام! توجود نیاکو دوست رکھتا ہے اس میں تربے ہے کچھ بھی فلاح نہیں اسے متری تیراد یوی ہے توانشد کو دوست رکھنے والا ہے حالا کہ تو آخرت اور ماسوی شام سے دوستی دکھتا ہے اس میں تیرے کہ علاح وصحت نہیں۔ خلام یہ ہے کہ عادف بالله فداکا دوست رکھنے والا ، نداس کو دوست دکھتا ہے دراس کو اور نداسوی عادف بالله فداکا دوست رکھنے والا ، نداس کو دوست دکھتا ہے دراس کو اور نداسوی الله کو یہ جب اس کی برقم بیت کا مل اور جب اس کی برقم بیت کا مل اور جب وہ آخرت کی طرف پہنچے گا۔ اسی کے سرح سے ملتے ہیں جو خوشکو ارم و سے میں اور جب وہ آخرت کی طرف پہنچے گا۔ اسی کے سرح سے ملتے ہیں جو خوشکو ارم و سے میں اور جب وہ آخرت کی طرف پہنچے گا۔ اسی کے سرح سے

تمام ان چیزوں کوجن کو پر بیشت طوال دبائفا اللہ تعالیٰ کے دردازے کے دردبرو ایسی مام ان چیزوں کوجن کو پر بینے مطا حالت میں دیمھے کا کہ دہ اس سے پہلے و ہاں پہنچ جکے میں کیونکہ اس نے انھیں اللہ تعالیٰ میں کے بیے چوٹرانفا ، میں کے بیے چوٹرانفا ،

### حظوظ فلب كا بهاك

ایک برم پاک میں حضرت شیخ عبدالقاد جیلانی قدس مرہ النورانی نے بیان فرمایا:

اسفلام النارتبادک و تعالی نے اسپنے اولیاد کو وہ چیزیں جوان کے مقسوم کی میں ایسی مالت میں عطافریا تا ہے وہ ان سے کیسو سرتے میں ۔ صطفوظ قلبی باطنی میں اور حظوظ نفس کا ہری بس حظوظ قلب بغیراس کے کونفس کواس کے صطوفظ سے دک درواز نے جائے ماصل نہیں ہوتے بھر جب نفس کو دوک دیا جاتا ہے صطوفظ قلب کے درواز نے کھول و یہ میں بہاں تک کہ جب قلب ان صطوفظ سے جوائلہ کی طرف سے کھول و یہ میں بہاں تک کہ جب قلب ان صطوفظ سے جوائلہ کی طرف سے کھا ملے سے بے پروائی برتنا ہے نفس کے بیے رحمت اللی آتی ہے بس بندہ سے کھا جاتا ہے کہ تو اپنے نفس کو تی ہے ہیں بندہ سے کھا جاتا ہے کہ تو اپنے نفس کو تا ہے کہ تو اپنے نفس کو تان کو کور کے جو تھے دنیا کی رغبت دلائیں اور وہ طلمتی موکورانھ میں بے بیتا ہے تو ان کور کی کھوٹر دے جو تھے دنیا کی وابنا نئیں تو ان کی تم نئینی تلاش کر۔

### محسب کا بہالی

ایک بزم پاک میں حضرت محبوب سبحانی قدس مؤالنورانی نے بیان فرما یا . میرمینس اچنے ہم مبنس می طرف ماکل ہوتی ہے ان میں سے بعض بعض ہے کیر لگاتے ہیں محب مجین کے پاس ہی جاتے ہیں تا کہ ان کے پاس اپنے محبوب کو پالیں ۔
اللّٰہ کے چاہئے والے اسی راہ میں دوئی رکھتے میں پی بھیٹنا اللہ تعالی انھیں دوست بنا بیتا ہے اور ان کی مدد فرما تا ہے اور بعض کو بعض کے ساتھ تعوییت بہنچا تا ہے ، فخلوق کو دعوت اللّٰہ دینے میں ایک دوسر سے کی مدد کرتے میں ۔ ان کو ایجان و توجید کی طرف و دعوت دیتے میں . فخلوق کا ہاتھ بکھ کرفلاکے اور اعمال میں افعال بیرا کہ نے کی طرف دعوت دیتے میں . فخلوق کا ہاتھ بکھ کرفلاک کے مطرف دعوت دیتے میں . فخلوق کا ہاتھ بکھ کرفلاکے دیگھ کے اس سے بران کو اکرکھ طوا کر دیتے میں ۔

# بالركايان

ایک بزم باک بین شهنشا و بغداد نے بیان فرما با:

الے غلام! جم نے فدمت کی وہ مخدوم بنا ہجس نے احمان کیا اُس کے ساتھ نبی کی جائے گی ہوع طبتہ دے گا اُس کو عطبتہ دیا جائے گا ۔ جب تو دو زرخ کے کام کر بے گا کل تیرا تھ کا نہ دو زرخ بن جائے گی توجیسا کر سے گا ویسابدلہ دیا جائے گا ۔ جیسے تم ہوگے ویسے نے برحاکم مقرد کے جائیں گے ۔ متھاد نے علی تھاد سے حاکم بیں تو دو زخ والوں جیسے عمل کرتا ہے اورائٹہ تعالی سے جنتوں کی اُمتید دکھتا ہے ، توجیت کی تمتا والوں جیسے عمل کرتا ہے ۔ اصحاب جنت وہ ادباب قلوب میں جنہ ول بی جنہ وہ ادباب قلوب میں جنہ ول بی جنہ وہ ادباب قلوب میں جنہ ول بی جنہ وہ ادباب قلوب میں حضوب میں جنہ ول بی جنہ وہ ادباب قلوب میں جنہ ول بی جنہ وہ دبیا میں یہ کراپنے قلوب سے عمل کیے سے در کرمن اپنے اعمال کے کیا چرز ہے ، کیا عمل کرتا ہے ۔ سے ،عمل بغیرموافقت قلب کے کیا چرز ہے ، کیا عمل کرتا ہے ۔

رياكاركا بيال

ایک برم باک میں مصنور عوست اعظم نے بیان فرمایا ہ

دباكاراعفنائے ظاہري سيعلى تراہے اور مخلص قلب واعفنائے طب اسرى دونوں سے علی مرتا ہے اس کاعمل اول قلب سے موتا ہے مجردوسرے اعضادے مومن زنده ب اورمنا فق مرده ، مومن الله تعالى كے ليے على كرتا ہے اور منافق مخلوق سے بیے علی کرسکے اس برخلق سے مدح وعطا کا طالب ہوتا ہے۔ مومن کاعمل ظاہرو باطن مبلوت وخلون میں مرجگہ بچیاں ہوتاہے، راحت میں بھی اور کیلیف میں بھی۔ اور منافق كاعل صرف جلوت ميں ہوتا ہے اس كاعل محض لاحست بيں ہى ہے لي حب اس پرصیبت احاتی ہے تو زاس کے بیے علی ہوتا ہے مذخدا کی صحبت ومعیت اس کا اللہ تعالیٰ اوراس کے رسولول اوراس کی تنابول برایان ہی نہیں ، مذوہ حشرونشر كويادكرتابيراورزهساب وكتاب كواس كااسلام صوف اس سيريس تاكراس کار راور مال دنیا میں سلامت رہے نداس کیے کہ آخرت میں اس آگ سے جو کہ عذاب الهی مے سلامت رہ سکے ۔اس کا دوزہ عماز اور علم ٹبیھنا توگوں کے سامنے ہی ہوتا ہے۔جب ان سے خداہوجا تا ہے تنب اینے شغلہ اور کفر کی طرفسہ بوط آیا ہے۔ اے اللہ اہم تجھے سے اس حالت میں بناہ ما تکتے ہیں اور دنیا و آخرت ميں افلاص كاسوال كريتے ميں -

### ويدار الهي كالمان

ایک مجیس پاک میں شہنشاہ بنداد نے بیبان فرمایا: اے غلام! اپنے اعمال میں افلاص کولازم پکڑ اورانپی آنکھ کوعمل اوراس پر فائق ومخلوق سے عوض طلب کرنے سے آمطا سے بتیراعمل صرف اللہ تعمالی سے بیے مہر ذکر اُس کی معمت سے لیے ' تو اُن لوگوں میں سے ہوجا جو ،اس کی ذات ' کر چاہتے ہیں۔ اسی کوجاہ بہال کاک کہ وہ تجھے تیرامقعدعطافر مائے ہیں جب یعطیہ اس کی طرف سے تجھے مل جائے گا تو سجھے دنیا و آخرت میں جنست حاصل ہوجائے گئی۔ دنیا میں اس سے قرب اور آخرت میں دیداداللی ۔ اورجس بدلہ کا دعدہ کیا گیا ہے وہ تو تابع ادراس کے ضمن میں ہے۔

# الماليان

ایک بزم پاک میں حضرت مجوب بہانی شہبانہ لامکانی قدس سرۂ النورانی نے بیان فرطا اسے علام اِتواپنے فس سوئپ اسے علام اِتواپنے فس اور مال کواس کی تقدیر ، عکم اور تفنا کے باتھ میں سوئپ دے ۔ آج سوداخر بدار سے حالہ کردے ، وہ کل شخصی بندگانی خدا نے ضدا کی طرف اپنے نفوس قیمت وسوداسب کو حالہ کر دیا اور کہ دیا کہ ففس و مال دجنت اور تیر سے سواجہ کی جیز نہیں چا ہتے ۔ بط دی اور تیر سے سواجہ کی جیز نہیں چا ہتے ۔ بط دی کھو دنا ان محرسے پہلے اور فیق است میں جانے سے سے کہ کا رہے نہ کہ کل جنت کی نہروں کو کھو دنا ان خواست کا داس کی خرید ادمی اور آبا دی آج ہے د کہ کل جنت کی نہروں کو کھو دنا ان میں بانی کا بہا نا آج ہی ابتداد میں ہے در کہ کل ہے ۔

# طام كا بيان

ایک برم پاک میں شہنشاہ بغداد نے بیان فرمایا،
اسے قوم اِقیامت کے دن دل اور آئی میں اسط پلسٹ ہوجا بیس گی۔ اس دن قدم
انفرش میں اُجالیں کے مسلمانوں میں سے ہرابک ایسنے ابیان اور تقوی کے قدم برکھڑا

بوگا نابت قدمی موافق اندازه ایمان کے موگی ۔ اس دن ظالم اسنے ماتھوں کو کاط کاط کرکھائے گاکد کیوں اور کیسے طلم کیا تھا اور مفسد اسنے ماتھ کو کا طبیے گاکد کیوں فسا دنجایا مھا اور اصلاح نرکی اسینے آقا سے کیوں بھاگنامھرا۔

#### أوبه كابهان

ایک بزم پاک میں شہنشاہ بغداد نے بیان فرایا:

اسے غلام اعمل پر عزور نہ کر بتحقیق اعمال کا اعتباد خاتمہ پر ہے۔ اللہ تعالی سے خاتمہ برخیر مہونے کی اور اس بات کی دُعاکیا کہ دہ تجھے اپنی طرف محبوب تراعمال کے مائقہ اُسطائے۔ ایمان پر مورت ہوتواس بات سے بچمارہ کہ تو برکے تو بہ کو نوٹر د سے درجہ عزر کرنا تو کسی کہنے سے تو ب سے درجہ عزر کرنا تو کسی کہنے سے تو بہ سے درجہ عزر کرنا معیت تو اپنے نفس و خواہش اور طبیعت کی موافقت اور اپنے دب کی مخالفت نرکز اُرمعیت تر معینت کر یا تو کسی تجھے ذلیل کر سے کی اور جب تو معینت کر یا تو کسی تو کسی تا تو کسی تو اسلامی کا اور جب تو معینت کر یا کی تو کسی تو کسی تو کسی تا کہ کا اور جب تو معینت کر یا کی تو کسی تو کسی تو کسی تو کسی تھے دلیل کر یا کہ درخ فرائے گا۔

### جهاوطاسراور جهاوباطن كابال

ایک بزم عالی میں حضرتِ محبوب سجانی نے بیان فرمایا ،۔
اسٹر تعالیٰ نے دوجہا دوں کی خبردی ،۔
اسٹر تعالیٰ نے دوجہا دوں کی خبردی ،۔
ا-جہاد ظاہر ۲۔جہاد باطن جہاد ضروعا ہم میں مشیطان اور طبیعت کا جہاد ہے ، گنا سوں اور

نزشوں سے توبہ کرنا اور اس برثابت قدم رہنا اور شہوتوں کا اور حرام جیزوں کا ترک کر دیناہے۔ بھا دخلا ہر کافروں سے جو خدا اور رسول کے دخمن میں بھا دکرنا ہے اور ان کی تعاولان کی تلوادوں اور نیروں اور ان کے نیزوں کام قابلہ کرنا اور قتل کیا جا ناہے۔ بھا دباطن جہا د اللہ سے خلام ہونے والی بار بار آنے والی ہے اور جا دباطن کیسے ہو جو جہا دفا ہر سے خست تر نہ ہو اس لیے کہ اس میں نفس کی الفت والی چیزوں بحرام است بیار کا قطع کرنا اور جو ران اور شرعیت کے تمام احکام کا والی چیزوں بحرام است بیار کا قطع کرنا اور جو ران بادوں بیں اللہ نفس کی تعام احکام کا نوائن اور تمام منوعات سے باز رسنا بڑتا ہے۔ بی جو خص دونوں جا دوں بیں اللہ نفائی کے احکام کی تعام احکام کا نفسی کے احکام کی تعام احکام کو نیا و آخرت میں بدلہ ملے گا بٹیمید کے بدن میں جو زخم گلتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے تھا رہے یا تقامین فصد کا کھونا اسٹی یہ کو ان فرق سے دراجی تعلیم خیس ہوتی اور موت اسٹی خص کے حق ہیں جو نفس سے جما و کر نیوالا کا میں ہوتی اور موت اسٹی خص کے حق ہیں جو نفس سے جما و کر نیوالا کا میں ہوتی اور موت اسٹی خص کے حق ہیں جو نفس سے جما و کر نیوالا کا میں ہوتی اور موت اسٹی خص کے جی ہوتی اور کو تا ہوتی کی بیا ہے کا میں ہوتی اور کو ت اور کو ت کی بیا سے کا میں گونیا بیانی ہی لینیا۔

# وتعمن فداكا بيان

ایک بزم پاک میں شہنشا و بغداد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرما یا ہو اللہ تعالیٰ میں مسے بہتر اللہ تعالیٰ تحصیل کسی شنے کی تعلیف نہیں دیتا گرتم کواس سے بہتر عطیۃ عطیۃ عطا فرما تا ہے ۔ فعدا پرست کے بیے ہم لحظہ ایک خاص امرونہی وار دموتی ہے جو اسے قبلی حیثیت سے خاص کردہتی ہے برضلاف باقی خلوق کے اور برفلاف ممنا فقین کے جو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے دمولوں کے وشمن میں ان کو اللہ تعالیٰ سے ان کی جو کہ ایک و شمنی اللہ سے ان کو دوز خ میں داخل کرے گی کیونکہ یہ دونہ خ میں داخل کرے گی کیونکہ یہ دونہ خوں کی کیونکہ دونہ کی کیونکہ کی دونہ کی کیونکہ کی کیونکہ کی دونہ کی کیونکہ کی دونہ کی کیونکہ کی دونہ کی کیونکہ کی کیونکہ کی دونہ کی کیونکہ کی دونہ کی کیونکہ کیونکہ کی دونہ کی کیونکہ کی دونہ کی کیونکہ کی کیونکہ کیونکہ کی دونہ کی کیونکہ کیونکہ کیونکہ کی دونہ کی کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کی دونہ کی کیونکہ کی دونہ کی کیونکہ کیونکہ کی کونک کی دونہ کی کیونکہ کیونکہ کی کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کی دونہ کی کیونکہ کیونکہ کی دونہ کی کیونکہ کیونکہ کی کونکہ کیونکہ کی کیونکہ کی کیونکہ کیونکہ کیونکہ کی کیونکہ کی کیونکہ کی کیونکہ کی کیونکہ کی کونکٹر کی کونکر کی کونکہ کی کیونکہ کی کونکہ کی کونکہ کی کیونکہ کی کونکر کی کیونکہ کی کیونکہ کیونکہ کی کیونکہ کی کونکر کی کیونکہ کی کیونکہ کی کونکر کی کیونکہ کی کونکر کی کیونکہ کی کی کیونکہ کی کیونکہ کی کیونکہ کی کی کیونکہ کی کیونکہ کی کیونکہ کی کیونکہ کی کی کیونکہ کی کیونکر کی کیونکر کی کیونکر کی کی کیونکہ کی کیونکر کی کیونکر کی کی کیونکر کی کیونکر کی کی کیونکر کی کیون

اللہ انعالی کی منا لفت اور اسپنے نفسوس وجھ اہشات اور طبیعتوں اور عادات ادر اسپنے میں اللہ انعالی کی موافقت کرتے رہے۔ بہر کیسے شیاطین کی موافقت کرتے رہے۔ بہر کیسے دوزخ میں دافل موں گئے ، انہوں نے قران کوشنا اور اس پرابمان مزلائے اور نہ ہی اس کے احکام برعمل کیا اور نہ ہی اس کے منوعات سے بازر ہے۔

### الل الله كي حقيقت كابران

ایک بزم پاک میں حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی شهبا نه الامکانی شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرؤالنورانی نے بیان فرایا :

اے قوم اِثَم اس قرآن پرایمان لا وُاوراس پرعمل کرو اورایت اعمال بہر اخلاص کرو' ابنے اعمال میں دیا کا ری اور نفاق نربر تو اور غلوق سے تعریف اور اعمال کا معاقد نر ظلب کرو ، مخلوق میں بہت کم لوگ ہیں جواس قرآن پرایمان لاتے ہیں۔ اک وجہ سے مفلو کم ہوتے ہیں اور مُنافق زیادہ ہم کس قدر طاعت اللی میں کسل مند ہو اور اشمن نما فالی اور ایسے وُمن شیطان مردود کی فرانبزاری میں کیسے قوی اور فضبوط ہو۔ اہل اللہ ہمانی اس اُمرکی تمناکرتے و ہے میں کہ وہ تکالیف سے جواللہ تعالی کی طرف سے دی جالی اس اُمرکی تمناکرتے و ہے میں کہ وہ تکالیف سے جواللہ تعالی کی طرف سے دی جالی میں کہی خالی نہوں ، وہ اس بات کر جانے میں کہ اللہ کی کاریف اور قضا و قدر میں میری خالی نہوں ، وہ اس بات کر جانے میں کرائیس کے برداشت کرنے ہیں دنیا و آخرت میں بائیسی فرائیس کے تعرفات اور تبدیلیوں میں موافقت کرتے دہتے ہیں کہی تبری ہی تبری میں اور میں اور میں اور میں داوت ہیں کہی تکمیل نے میں اور میں وار میں داوت ہیں کہی تا میں اور میں وار میں دار و کی اللہ تعالی کے ماتھ حفاظت کرنا ہے اور ان کے زود کی سب سے زیا وہ قلوب کی اللہ تعالی کے ماتھ حفاظت کرنا ہے اور ان کے زود کی سب سے زیا وہ قلوب کی اللہ تعالی کے ماتھ حفاظت کرنا ہے اور ان کے زود کی سب سے زیا وہ قلوب کی اللہ تعالی کے ماتھ حفاظت کرنا ہے اور ان کے زود کی سب سے زیا وہ قلوب کی اللہ تعالی کے ماتھ حفاظت کرنا ہے اور ان کے زود کی سب سے زیا وہ قلوب کی اللہ تعالی کے ماتھ حفاظت کرنا ہے اور ان کے زود کی سب سے زیا وہ قلوب کی اللہ تعالی کے ماتھ حفاظت کرنا ہے اور ان کے زود کی سب سے زیا وہ

امریبی قابل ابتهام سے وہ اپنی اور مخلوق کی سلامتی کی اللہ تعالیٰ سے ساتھ رہ کر تمنا مرت رہتے ہیں اور ہمیشراللہ تعالیٰ سے مخلوق کی بہودی کا سوال اور تمنا کرتے دہتے ہیں۔

# مقبولين كابال

ایک بزم پاک میں شمنشاہ بغداد نے بیان فرطیانہ
اسغلام اِتو میج اور درست بن فیسے ہوجائے گا، تو کم میں میجے بن ہم کا مان اور علم بن فیسے ہوجائے گا، تو کم میں میجے اور درست بن فیسے ہوجائے گا تام تر معلم بن فیسے ہوجائے گا تام کا میں میجے بن ظاہر میں فیسے ہوجائے گا تمام تر ملائتی الله تا الله کی اطاعت میں ہے اور طاعت اللی اس کے تام اصحام کے بازرہنے اور اس کے تام مور قضاوت در بالانے اور اس کے تام ممنوعات سے بازرہنے اور اس کے تام مور قضاوت در بر میں ہو کوئی اللہ تو اللہ کے احکام کی تعمیل کرتا ہے اللہ اس کو ابن مان میں مطبع ہو مقبول بنا لیتا ہے اور جو اس کی اطاعت کرتا ہے تمام محلوق اس کی مطبع ہو مات ہے وہ سب کو اس کا فرمانبرداد بنا تا ہے۔

# المال كالمال

ایک بزم عالی مبی صنور خورت پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فر مایا:

اسے قوم امیری نصیحت قبول کرو' میں تمعارا خیر خواہ ہوں ، میں خود سے اور
تم سے جدا ہوں ، تمام وہ امور جن میں شخول ہومیں ان سے الگ ہوں ، جو چھ میر سے
اور تمعار سے درمیان اللہ تعالیٰ کرتا ہے مبیں اس کے لیے سیر کرتا دہتا ہوں یم جو بہت اللہ میں تمعاد سے درمیان اللہ تا اللہ کرتا ہے مبیں اس کے لیے سیر کرتا دہتا ہوں یم جو بہت ہمت ندلگا و' میں تمعاد سے لیے وہی چا ہمتا ہوں جو اپنے نفن کے لیے جا ہمتا ہوں۔

ادتا دِنبری سنّ الله تعالی علیه و کم ہے:

" موس کے لیے اُس کا ایمان تا وقتیکہ وہ اپنے سلمان بھائی کے لیے وہ
چیز جو اپنے لیے چا ہتا ہے نہ چاہے کا مل نہیں ہوتا "
یا دشاد ہارے امیر ' رئیس ' مجیر ' رہنما ' سفیرا در شفیع کا ہے جرکہ حضرت آدم علیہ
یا دشاد ہارے امیر ' رئیس نکس تام ابنیا ، ' رسل ' صدیقین کے پیشواہیں اور سب
سے آگے ' آپ نے اس خص سے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس جیسی چیز
کو جو اپنے لیے پ ندکر تاہے پ ندر کر ہے ایمان کے کمال کی نفی فرما دی جب کہ
تونے اپنے نفس کے لیے اچھے کھانوں اور اچھے لباس ' اچھے مکانوں اور اچھے
دجہ ہاور کثرتِ مال کو پ ندکیا دوست دکھا اور اپنے مسلمان بھائی سے لیے اس کے
دجہ ہاور کثرتِ مال کو پ ندکیا دوست دکھا اور اپنے مسلمان بھائی سے لیے اس کے
درفعان پ ندکیا ۔ پس بلائک تو اپنے اس دعوے میں کرمیر اایمان کا مل ہے

### ملال وحرام كابيان

ایک بزم پاک میں شہنشا و بغداد نے بیان فرمایا :۔

ایے مقل ابترا پڑوسی فقیر ہے ، تیر سے اہل دعیال فقیر ہیں ، تیرا ملوکہ مال

ہے جس پرزگواۃ فرض ہے اور شجھ ہردن نفع پر ماصل ہوتا ہے ، تیر سے باس

اس قدر مال ہے جو تیری ماجت سے ذیادہ ہے ۔ بس ایسی مالت میں تیرا لینے

پڑوسی کو اہل کوعطا سے منع کر دینا اس پر دلالت کرتا ہے کہ توان کے فقر پر

دامنی ہے دیکن جب کہ تیرانفس ، تیری خواہ شات ، تیرا شیطان تیر سے جیجے

دامنی ہے تی بین فعل خیر تیر سے لیے اسان ہیں ، اس سے دور رہ ، تیر سے ساتھ

مرص کی قوت و آرزو کی کثرت اور دنیا کی مجت ایمان کی قلت ہے۔ تو نفس اور مال اور خلوق کی وج سے شرک میں ببتلا ہے۔ سخھے اس کی خبر نہیں کہ جس کی دنیا میں رغبت نہاوہ ہوئی اور دنیا میں اس کی حرص بڑھی اور جرموت کہ اور اللہ تعالی کو بھول کیا اور جس نے ملال دحرام میں تمیز نہ کی میں وہ آن کا فروں سے ساتھ مشابہ ہو گیا جہنوں نے کہ ہماری ذندگی میں دنیا ہی کی ذندگی ہے۔ ہم مرتے اور صیعے ہیں اور زمانہ ہمیں ہلاک ہماری ذندگی میں سے ایک فرد ہے تھی تو نے اسلام کا زیر مہیں بلاک نہیں کرتا گویا ترجی ایمانوں کے اور کا مرشوف بڑھ کو اپنا فول محفوظ کر لیا ہے اور نماز دوزہ میں عادیًا ممانوں کے اور کا مرشوف بڑھ کو اپنا فول محفوظ کر لیا ہے اور نماز دوزہ دی مائی ممانوں کے اپنا متقی ساتھ موافقت کر لی ہے نہیں کو ایمان کرتا ہے کا لائکہ تیراقلب فاجرہے ایماکرنا تجھے کیا نفع دے گا۔

# مرام مایل کا بیان

ایک بزم میں حضرت محبوب سبحانی شهبا زلام کا بی قطیب ریا بی شیخ عبدالقا در جیلانی حنی وحیدی عبدالقا در جیلانی حنی وحینی قدس مسرؤ التورانی نے بیان فرمایا .

اسے قوم إدن میں تمقارا بھو کا بیاسار ہنا اور شام کوچرام مال سے دوزہ افطار کر لینا کیا نفع دیے گائی دن میں دوزہ دکھتے ہوا دردات کو گناہ کرتے ہو۔ اسے حرام کھا والو ! تم ایت نفوس کو دن میں یا نی بیٹے سے باز دکھتے ہوا درتم میں سے بعض دہ والو ! تم ایت نفوس کو دن میں یا نی بیٹے سے باز دکھتے ہوا درتم میں سے بعض دہ آدمی میں جودن میں دوزہ دکھتے میں اوردات کو گناہ کہ تے میں ادرات کو گناہ کہ تے میں ادرات کو گناہ کہ دیا ہے ؛

"مبری امنت بحب تک دمضان کی تعظیم کرتی رہے گی مُرسوانہ ہوگی" دمینان کی تعظیم اس میں نقوی کرنا اور صدو دشرعی کی حفا ظیت کے ماعق اس سے روزہ کا

خابعًا لوجرابتُد دکھناہے۔

#### تنها في كابيان

ایک بزم پاک میں شہدشا و بغداد نے بیان فرما یا: اے غلام اروزہ دکھ اور جب تو افطار کرے تو اپنی افطاری میں سے
سے فقراء کو بھی دیے ، ان کے ساتھ سلوک کر اور تنہامت کھا کیو نکہ جو تنہا کھائے
اور دوسرول کونہ کھلائے اس پر محتاجی و تنگی کا خوف ہے۔

#### محرومیت کا بهان

ایک بزم پاک میں صفور خون انتقلین نے بیان فرمایا ،۔

اے قوم اہم بیط بحرکہ کھاتے ہوا ور تمعادے بڑوسی بجو کے ہوتے میں سے تم وعویٰ کرتے ہوکہ ہم ملمان میں ۔ تمعادا ایمان درست نہیں بڑا ۔ تمعاد ب میں منان میں ۔ تمعاد سے اور تمعاد سے کھانے سے کھانا ہوتا ہے ، تمعاد سے اور تمعاد سے کھانے سے بہر درہتا ہے اور فقر تمعاد سے درواز سے بر کھ اربتا ہے اور کھر بھی محموم واپس جلا جاتا ہے ۔ عنقریب تجھا بنی خبر معلوم ہوگی عنقریب تواس جیسا ہو واپس جلا جاتا ہے ۔ عنقریب تواس جیسا ہو مامے کا اور وربیا ہی مورم بھی اجائے کا حیب اکہ تونے باوجود قدرت وعطا اسس کو مورم کیا تھا۔



## المرياني كابيان

ایک برم پاک میں شمنشاہ بنداد نے بیان فرمایا اور جسے برائے موجود مقااس اسے غلام اسے غلام اسے خورد مقااس میں سے کے کہیوں تونے فقیر کور دیا تودو اچھی خصابتوں میں جمع کر بیتا تواضع کے طور بر کھڑا ہونا اور اینے مال میں سے اللہ کے لیے دینا۔ ہماد سے حضور نبی کریم علیہ الفتلواۃ وانتیم ایسے ہاتھ مبالک سے سائل کودیا کرتے ہے 'اونٹنی کو حیب او معلاتے ہے 'بری کا دودھ دو جہتے ہے 'اپنی قیص ایسے ہاتھ سے سلائی کرتے ہو حالانکہ سے مقدر مسلی اللہ تعالی علیہ دیلم کی بیروی کرنے کا کیسے دعوی کرتے ہو حالانکہ متحدر علیہ الفتلواۃ واستلام کے اُن اقوال وافعال سب میں مخالف ہو اور تمھار ا

" يا توقوغالص يهودى بن جا درنه توريت برا تنا فرلفية نهو" ترييس الريس بي في من ما درنه توريت برا تنا فرلفية نهو"

میں شجھے اسی ہے کہ تا ہوں یا تو تو اسلام کی بوری طرح شرائط بجالا ورہ خودکوملمان مت کہ میت کہ تھادے آو براسلام کی شرائط کا بجالا نالازم ہے بھراس کی حقیقت کا جوکشر کھیا سے سے سامنے سرجھ کا و بنا ہے لازم بکونا یتھا راسر خدا کے دوبر وجب کا مجو اسے ۔ آج تم مخلوق کے سامتے ہم بانی کرو کل قیامت کے دن اطراف الی تھا رے سامتے ہم بانی وغم خداری کرے گا۔ تم اہل زمین پر دھسے کرو تا کہ تم پر آسمان والا دیم فرائے۔



### بفات تفس كابباك

ايك بزم ياك مين شهنشاه بغداد نے بيان فرمايا ..

اے غلام بجب کک توابینے نفس کے ماتھ قائم ہے گااس مقام کک رہنے
گا جب تک زفض کو اس کی خوام ش کے موافق اس کے حصے دینا ہے گا تواس کی
قید میں دہے گا۔ نفس کو اس کا بوراحق دے اوراس کے حصد سے منع کر نفس کو
اس کاحق دینے میں نفس کی بقا ہے اوراس کواس کا صحد دینے میں نفس کی ہلاکت
ہے۔ نفس کا فنروری حق اس کو کھا ناکھلانا اور پانی پلانا اور لباس دینا اور رہائش کے
یے جگد دینا ہے اور نفس کا حصد لذات وخوام شاہت نفسانیہ ہیں نفس کاحق شرع
سے ہاتھ سے کے کواوراس حصد کو قضا ہو قدر کی طرف جو علم اللی میں سابق ہو چکا
ہے سیرد کروے۔ نفس کو جائز چیزیں کھلانہ کو حوام مال تو شرع کے درواز ہے
ہر برجمط جو اوراس کی فدمت لازم کیواسی میں تیری نجات و فلاح ہے۔
ہر برجمط جو اوراس کی فدمت لازم کیواسی میں تیری نجات و فلاح ہے۔
ہر برجمط جو اوراس کی فدمت لازم کیواسی میں تیری نجات و فلاح ہے۔
ہر برجمط جو اوراس کی فدمت لازم کیواسی میں تیری نجات و فلاح ہے۔

مین منع منع کو صنورعلیه انقداری و استلام وی است کے او اور جسسے منع کریں اسے منع کریں اسے بازر ہوئ میں اسے بازر ہوئ و کریں اسے منع تو کم پر قناعت کر اور اسی پر است نفن کو برقرار دکھ.

فناعين كابران

ايك بزم باك مين صنورغوث التقلين رحمة التارتمالي عليه في فرماياد.

اسے غلام! اگرتقد براورعلم اللی کے اعرب بیس بہت کید آجائے قواس میں محفوظ ہوگا جب تو کم برقناعت کرسے گاتو تبرانفس ہلاک مذہو کا اور جواس کا مقدم ہے دہ فوت نہ ہوگا۔

حضرت حن تعبری رحمتر التدعلیه سنے فرمایا د

( ملان کے سیے مومقدار کفامت کرتی ہے جو کر بھری کے بچر کے سیاب ایک معلی نے ایک کا میں ہے ہے ۔ اور ایک گونٹ یانی پڑ

مومن قوت لا موت کھا تاہے اور شل زاد راہ کے لیتاہے اور منافی خوب مزب اسلامی مومن قوٹ اس لیے کھا ناکھا تاہے کہ وہ ابھی داستہ میں ہے منزل پر نہیں بہنچاہے وہ جا نتاہے کہ منزل میں اس کے لیے تمام حاجت کی جیزیں موجد ہیں۔
منافق کے لیے نکوئی منزل ہے اور نہ اس کا کوئی مقصد بخصارے دنوں اور مہینوں میں منافق کے لیے نکوئی مقصد بخصار کے دنوں اور مہینوں میں میں دیکھ دیا بہت تقصیر وکڑا ہی ہے تم بلا نفع عمرین کیوں ضائع کو رہے ہو میں تمصیں دیکھ دیا ہوں کہ دنیا میں تم کوتا ہی کو رہے ہو اس کے بیکس معالمہ کروا جے دہوگے۔ دنیا کسی کے پاس باتی نہیں رہی ہے اس طرح تمادے ہاس میں باقی نہیں دہے گ

# ونياطيي كابران

 خدا مجھنے اور اُن سے دنیا طلبی سے ببیدا ہوگئی ہیں۔ ذراسو رچے ، کھرف رہا! اللہ اُن سے داضی ہوا درہم سے وہ ان کو راضی کر د سے ۔اور اُن کا قرب لمحہ بہ لمحہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیا دہ ہو۔

### مراب المالي

ایک بزم پاک میں شہنشا ہ بفدادر حمۃ استدتعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا:

اے غلام! تو ابنے فنس کر حقیر محجوا در ابنے امرکو بوسٹ یدہ رکدا در اس پر توبہاں تک قائم رہ کہ محجو ہے کہا جائے کہ تو ابنے رب کی محمت کو بیان کر ۔

حضرت ابن محون دحمۃ استدنعالی علیہ سے جب کوئی کر امت ظاہر ہوتی تو آب فرمانے ،

" یہ دھوکا ہے، یہ شیطان کی طوف سے وسوسہ ہے "

ہیشہ میں کہتے رہتے تھے پہال کاکہ آپ سے کہا گیا کہ تم کون ہواور تمعادا باپ

کون ہے تو ہماری خعتول کا جو تجھ بہموا کر بی اظہار کیا کر ۔ حضرت موسی علیہ السلام

نے اپنی منا جات میں اپنے اللہ سے کہا کہ اسے دب مجھے کچھ وصیبت فرما بس

ارشا و اللی ہموا میں تم کو اپنی اور اپنی طلب کی وصیبت کرتا ہوں ۔ حضرت موسیٰ

کلیم اللہ علیہ السلام نے یونہی عرض کیا اور ہم رہتہ ہیں جواب ملا جو پہلی رہتہ ملاکھا اللہ

تعالی نے آئ سے یوں نہ فرما یا کہ تم و نیا طلب کروا ور بیر نہ فرما یا کہ تم آخرت طلب

کرو، گو یا ہم رم تبہ بہی ادشا و ہوتا تھا کہ میں تم کو اپنی اطاعت کرنے اور نافرانی کے حیوطر و بینے کی وصیبت کرتا ہوں ۔ میں اپنے قرب کے طلب کروا ہوں اور میں تم کو اپنی اور اپنی توحید اور اپنی تو دید کے اور اپنی توحید اور اپنی اور اپنی توحید اور اپنی توحید کرتا ہوں اور میں تم کو اپنی اسو یا اور اپنی ماسوا سے اور اپنے لیے عمل کرنے کی تم کو وصیبت کرتا ہوں اور میں تم کو اپنے اسوا

### راحی کابان

ایک بزم عالی میں شہنشاہ بغداد علیہ الرحمۃ نے بیان فرمایا بہ حب فلب صبح ہوجا تاہے اوروہ الشدتعالی کو پہچان لیتا ہے توہ فیرالشد کو جرا تاہے اور فیرالشد سے متوض ہوجا تاہے - اور فرانجہ تاہے اسے اور اس کے غیر کی میست میں کلیف اسطاتا فدائی میں ماحت یا تاہے اور اس کے غیر کی میست میں کلیف اسطاتا ہے - اور ہے اور اس کے غیر کی میست میں کلیف اسطاتا کو میں آبا کہ اسلام اور کھلائی میں کو سنسش کرنے والا ہوں میں ان تام جروں میں جس میں میں شخل ہول بھی تیست معنی اور باطن کے اس سے ویسے فارج وعلی خدہ ہوں جیسے کتم میر سے لیے اس میں کوئی کو امت نہیں ہے کہ میر میں اس کی تد ہیرو تصرفات ہیں سے اس میں کوئی کو امت نہیں ہے کہ میں کئی تد ہیرو تصرفات ہیں سے اس میں کوئی کو امت نہیں ہے کہ میں کئی کوئی کو امت نہیں ہے کہ میں کی تد ہیں وقد قال میں کے ساتھ دہوں ۔

### بهمالين كابيان

ابک بزم میں نمنشاہ بغداد نے بیان فرایا : اے خانقا ہوں بیں ادر گوشوں میں بیطے دالو آؤمیر ہے کلام و دعظ میں سے اگرچہ ایک ہی حرف کا ہو ' مرزا مجکھ جاؤ۔ تم میری صبحت میں ایک دن یا ہفتہ مجر دہوتا کہ تم اپنے نفع کی بایتں مجھ سے سیکھ لویتم پرافوں تم میں سے اکثر توسرا ہا ہوں ہی ہوں ہو ' تم اپنی خانقا ہوں میں بیطے کر فحلوق کی پی جا کر تے دہتے ہو۔ یہ آمر محض فاوتوں میں بیطنے سے جہالت سے باوجود حاصل نہیں ہوسکتا ہے جہالت جورو

#### سيركاببان

ایک برم پاک میں شہنتاہ بغداد نے بیان فرما یا ۔

اے غلام ایر سے آور افوس اقعلم اور علما دعا ملین کی تلاش میں اس قدر میل کہ جومیں رفتار کی طاقت باقی مذر ہے بہال کا کہ اس داست میں جل کہ کرئے جربھی تیری مطاوعت مذکر ہے مب کو تفکاد سے بجب تو عاجز ہوجائے بس بیٹھ جا ۔ مب ہے کہ اور خلاب و معنی سے میر کو جب تو طام رسے میر کر ، بھر قلب و معنی سے میر کو جب تو ظاہر و باطن کے اعتباد سے تھک جا ، مظہر جا ایر سے پاس قرب الی النّد اَجائے کو اور تو اس کی طوف پہنچ ہو جا گا حجب چلتے چلتے تیر سے قلب کے قدم تھک جا ایک اور تو اس کی طوف پہنچ ہو جا گا حجب چلتے چلتے تیر سے قلب کے قدم تھک جا ایک اور اس کے ورواز ہیں اس مقام پر پہنچ کر تو اپنے آپ کو اس کے میں در کر د سے اور اس کے ورواز ہیں جھا دے پر کھہرار ہ و وہ تیر سے لیے جنگل میں یا فانقاہ بنا د سے یا تیجھے دیواز میں جھا دے یا وہ تجھ دیواز میں جھا دے یا وہ تجھ کو کو ایک میں کی طرف پالٹا د سے اور دنیا و آخریت اور جن وانس کو مرشتوں اور دوجوں کو تیری فور میں میں اور دوجوں کو تیری فور میں سے میں مقام کو کے میں میں مقام کے دو اور دنیا و آخریت اور جن وانس کو میں مقام کو میں کے میان مقال دے اور دنیا و آخریت اور جن وانس کو مرشتوں اور دوجوں کو تیری فور میں تھر کے لیے مقرد کرد ہے۔

ور کابران

ایک بزم پاک میں مضورغون عظم رحمته الٹرنغالی علیہ نے بیان فرطایا: جب بند مستور بن فداوندی مل جاتا ہے تو اس مودلاست و نیابت مل جاتی

ہے۔ اور چیرین تمام خزانوں میں وہ اس کے دوبہ وہیں کردی جاتی ہیں اور زمین و آسمان اور ان کے رہنے والے اس کے مفادشی بن جائے ہیں کیونکہ اس کو بادشابی قرمیه کامرتبه ادر باطن و حقیقت کی صفائی اورقلب کی نورانیت حساصل ہوجی ہے نوقلب کی صفائی عاصل کہ اکراسلام وایمان بترے پاس محض علی اربتہ بهى نهول اس سے تبراخون اور روزه نماز اور تنب بیداری برط مائے گی اس سے اولباداللہ سرایمہ موکرمنہ کے بل کرسے اور دھتی جانوروں میں جاملے اور جنگلول کی گھاس محضول کے بانی میں ان کے ساتھی بن کئے۔ افعاب آن کا سایہ بن گبا، پیاند تارے آن کا جراع بن سکتے۔ تم بست سے بنریان اور بے ہود قبل وقال اورمال کے ضمائع کرنے کو چھیٹرو ۔ تمھاری بہت سی بیٹھک بلابیب بر وسیول، دوستوں اورابل معرفت کے ساتھ نہ ہوکیو بکمحض ہوں ہے اکثر محبوط اورغيبت دوا دميول كي جمع موسنے سيے ہموتی سبے اور معين بھی دوا درہو کے درمیان میں پوری مواکرتی سے تم میں سے کوئی تنحص اپنے گھرسے بختیہ ر صرورت خاه اس می صلحت کے متعلق مہو با اس کے اہل وعیال کے متعلق ہو با ہر د نگلاکرے۔ تواس بات کی کوشش کوابتداد کلام نیری جانب سے زہوا کرنے ملکتیراکلام جواب میں ہواکرے بجب بھی تجھے سے کوئی سائل تجھے ہوہے ہے ہوں آگر اس کے جواب میں نیری باقاس کی مسلمت ہونوجواب اس کو دے دیا ہ جراب دینے کی تھی ضرورت نہیں۔

### نوف کا بران

ایک بزم پاک میں شمنشاہ بغداد نے بیان فرمایا.

اہل اللہ تام حالتوں میں خداسے درتے رہنے ہیں ۔جوکام بھی کرتے ہیں ان کے و لخوف زده ہی رہتے میں اس سے درستے رہتے میں کہیں وہ اچا نک نہ براسے عبابیں، اس سے ڈرینے رہتے ہیں کہ کہیں ان کے باس ایمان محض عاربیت کا نہو۔ ان ببس سے اکا دیکا ہی ایسے ہوتے بیس جن پر انٹرنعالی کی طرف سے اصانات وانعا ماست اطبینا نی ہوتے ہیں اور ان کے فلب استنا نا اللی کے دروازوں بیداخل ہو حاتے ہیں ان کو اندر داخل ہوجائے کی اجازیت و سے دی عماتی ہے، خدا ان کا ولی ، مدد کا ریس عاتا ہے اور انہیں سرداری دے دننا ہے۔ انھیں اینے اولیار و ایدال اور مخصوص نبدو میں سے بنالبتا ہے۔ ان کوا بینے بندوں کا شیخ اور بادشاہ قرار دیے دیتیا ہے ، ان کو زبين ميں اپنا نائب اورخليفه بنا دبتا ہے۔ وه كارخلافت انجام ديت ميں اورالله تعالى انهيں اپنے منتخب بندوں میں سے کرلینا ہے اوران کو اپنے ملم سے علیم اور اُن کو ابینے علم سی تعلیم دبتا ہے، اور انہیں اپنی حکتوں سے کو یا کر دبتا ہے اور اپنی کوامت سے اُن پرتا جے کرامت رکھ دیتا ہے اور املاد سے اُن کی مدوفرما یا ہے اور اُن کو تفع اورنقنسان می تمام چیزیر بهبخوا دیتا ہے اور ان کے دلوں کے اندر قدم ایمان کومفیوط كردبتا ہے اور ان كے ايمان كے سريہ نا ج معرفنت ركھ ميتاہے، تقديران كي خادم بن جاتی ہے ، جن وانس اور ملائکران کے آگے دست نب ترکھط ہے دہتے ہیں ۔ ان کے قلوب و بواطن کی طرف فرمان غداد ندی آتے رہتے ہیں۔ اُن میں سے سرایس فى نفسه ابك با دشاه به قاسه اسينے سربرملكت بربيطا مهوار مهتا سيداور مخلوق كاصلاح کے لیے ابینے سٹکر کوزمین میں شیطان کے فعل کوٹکست دبینے کے بیے منتشر کرنا دہتا ہے۔



### عبارت كابران

ايك بزم ياك مين شهنتا وبغداد نے بيان فرمايا .

اسے قرم اِتم اولیا دائتہ کے قدم بہ قدم چلو، تھا دا مقصد محف کھے۔ نکاح کرنا اور دنیا کا جمع کونا ہی مذہونا چاہئے کیونکہ یہ بہت ذہیل دکینہ مقصد ہے۔ عبادت عادت کے چھوٹر نے کا نام ہے تم الٹار کا دروازہ تلاش کرواور وہی ضیر ڈال دو تم انٹار تعالی کے دروازہ سے بھا کا ذکر و وہ تم میں آنات ومصائب تم آفات کی وجہ سے الٹار تعالی کے دروازہ سے بھا کا ذکر و وہ تم اس کوالب کرتے دہوا وراس امراض و در دیجی کواس بات پراگاہ کرتا دہ تا ہے کہ تم اس کوالب کرتے دہوا وراس کے دروازہ سے نہ بنو جو خبط کرتے ہیں اور بہنہ یں جانتے کے دروازہ سے نہ بنو جو خبط کرتے ہیں اور بہنہ یں جانتے کہ اللہ تعالی آن سے کس چیز کو چا ہم تا ہے تم اس کی عبادت کرو ، بھیراس کی عبادت میں تم افعان ہیں میں تم افعان ہیں داروں میں میں تم افعان ہیں داکرو۔

ارشادباری تعالیٰ ہے:

"ہم نے جن وائس کونمیں بیداکیا گرعبادتِ اللی کے لیے "
جب ہم نے اس حق کو بھو لیا ہے اور تجا جان لیا ہے بھرتم اللہ کی عبادت کو کیوں جو لا تھے
ہواور اس کے داست میں مضطرب و مخبوط الحواس بنتے ہو بہروہ تحق جو اللہ تق الی کی
عبادت نہیں کرتا ہو اُن لوگوں میں سے ہے جو ابنی بیدائش کے مقدد کونہیں سجھتے
کہ بیداکیوں کیے گئے میں ۔ جو لوگ حقیقت کے قدم پر میں وہ جانتے میں کہ وہ عباد
کے لیے ہی بیدا کیے گئے میں ۔ وہ مریں کے بھردہ نندہ کیے جائیں گے لمذا وہ عباد
کے لیے ہی بیدا کیے گئے میں ۔ وہ مریں کے بھردہ نندہ کے جائیں گے لمذا وہ عباد

#### دروازه کابسیان

ایک بزم باک میں صرت مجبوب بیمانی ، شهباز لامکانی ، قطب ربانی ، حصرت شیخ عبدالقادر جبلانی قدس مرهٔ التورانی نے بیان فرمایا .

## مرکف کا بران

ایک بزم پاک میں شہنشاہ بغدا دعلیہ الرحمۃ نے بیان فرما با بہ اسے نعمتوں سے غافل رہنے والو اتم کہاں ہو ، تمھا رسے قلوب سے اس أمركوجن كى طوف ميں اشاره كرتا ہول كس نے دوركر ديا ہے۔ تم يركمان كرنے ہوكمامراسان ہے پہاں تک کہوہ تمہیں بنادیط، تنکلف ونفاق سے بھی ماصل ہوں تا ہے۔ یہ امر توسیّانی اورتقد برکے محقوروں برصبر کرنے کی طرف ما جتمد ہے۔ جب توعنی ہو کمہ عافيتت وتندرتني مبس ره كرمعصيست الهي مبرث تغدل به سي عجرتوتهم كنابهول اورظاهرو باطن کی نفز شول سے توب کرے کا دل اور بیا بانوں میں جگہ کے اور ذات اللی کو طلب كريك اس وقست تبرك امتحان كاوقت آجائي كا ، تبريك أو بربلا ببن أيل كى تحيراً سوتست تيرانفس د نباوى لنرات كاجس ميں ده پهلے شغول تھا اور عافيد كاخوالإن بهوكا تواس كى خوامش بورى مذكرنا اورنه بهى نفس كواس كاحطته دبينا . اكرتو صبير كرك كاتودنبا وأخرت كى حكومت مل جائے كى اور اكر تونے صبر نه كباتور أمور تجھے ہے فوست ہوجائیں گے۔ اے توبر کرنے والے توبر بہا است قدم دہ اور افلاص ببدا کر اور البيني فس كے مائھ انقلاب أمراور نزول بلبات كولازم سمجواوراس كوبيجتاد سے كم الله تعالی اس کورات معرض کا اور دن معرفی کارسکھے، اس کے اور اس کے ہل وعیال، مسایول اور دوستول اورا بل معرفت کے درمیان میں تفرقہ ڈالے گا ، آن کے دنوں میراس كى طرف مسي غصر عداومت دال دسام كا اور ان مبر سي كونى بھى اس سے باس مذا سے الكا اور نه بى أس كے نز ديك بوكا كيا تونے حضرت ايوب عليه استلام كا قعته نهيس شنا كمانشرتها لل فيصب أن كى مجتست ويركز ببركى كى تحقيق كا اراده فرما با اوراس مركاكم إن میں غیرالٹد کا تجھ صندندر ہے اس وقت کیسے ان کوان کے مال ، اہل وعیال ، بال بچوں مسعلیده کردیا ادر آن کووران میں کولیا گھر پر آبادی سے باہر بھا دیا ادر آن کے باس ان سے اہل وعبال میں سے سوائے اس کی بیوی کے کوئی ندر ہاکہ وہ لوگوں کی ضرمت كرتى تحقيل اوران كى غذالاكردبتى تحقيل العيرالله نغالي ان كروشت كهال اور قوتت سے گیا ۔ آن برآن کے کان ، آنکھ اور فلب کو باقی دکھا استے عجا نباست

تدرت اُن پی نا ہرکہ کے دکھائے بحضرت الّذہب علیدانسلام ذکر اللی زبان سے کیا کرنے تقے اور قلب سے مناجات کبا کرنے تقے اُس کی فدرت سے عجائبات ابنی اسکھوں سے دیمصتے متھے ۔

#### السمر كل مراس

ایک بزم پاک بین شهنشاہِ بغداد نے بیان فرمایا :
حضرت اقد بعلیہ اسلام کی گروح آپ کے بدن میں مضطرب دہتی تھی اور
فرشتے آپ پر درود بطھتے تھے اور ملاقات کو آتے ہتھے ، انسان آپ سے الگ ہو
سے تھے ، انس آپ سے تصل ہو گیا تھا اورخود اسپر فیبت ، اسپر تقدیر ، اسپر فددت اسپر اداد ، اللی اور سابقہ اللی باقی دہ سمئے ہتھے ، ابتداد ہیں آپ کا معاملے میں سے طور پر
مقا اور انتہا میں ظہور ظاہر ہوگیا تھا ، ابتدار میں کرطوا تھا بھیر اتنہا میں شیر بن موگیا
مقا : تعلیف و بلاکی زندگی آپ کے لیے ایسی لذیذ بن کئی تھی جن طرح کے حضر سنسا ابرا سے ملیہ السلام کے لیے نار مرد دلذیذ تھی۔
ابرا سے ملیہ السلام کے لیے نار مرد دلذیذ تھی۔

### المن قوى كابال

ایک بزم پاک میں حضور خوب التقلین علیہ الرحمۃ نے بیان فرما یا: اوبیاء اللہ بلاء برصبر کرنے کے عادی ہوتے ہیں اور تمصاری طرح مضطرب و بے قرار نہیں ہوتے۔ بلائیں قسم می موتی میں بیض جمانی اور بیفن قلبی اور بیش ان میں سے فعلوق کے ساتھ جس کی کو تعلیف نہیں بہنچتی اس میں خبر نہیں ہوتی مسیبت الشدتهالي كے مكر الله عابدوزابد كامفصودونيا مين كرامات موتى بين اور اخريت تجنات عادف كامفصود دنيا بس بقلستا بمان برتاب و ادر آخرت مين نا را اللي \_\_ نجات ، وہ بہیشراسی نعمت و شہوت میں رہتا ہے بہمال یک کرمنجانب اسلام سے قلب سے کہاجا نام سے پرکیامالت بنائی میں مکون کراور ٹاہت قدمی کر ایمیان تمقادے پاس قائم سبے اور تجھ سے دوسرسے مسلمان استے ایمان سے لیے فور مامس كرست ميں اور تيرى كل قبامت كے دوز سفارش فبول كى جائے گئى، تيراقول مقبول ہوكا اور توبهت سى مخلوق كے ليے دوزخ سے نجات كا بيب بينے كا اور ا بينے بني پاك عليه القتلوة والسّلام كي صورى مين رسب كاجوتام سفارش كرينه والول كرمردارين. بیمتغله چود کردوسرے میں لگ جا بینیرے بیے ایمان ومعرفت کی بقار ، عاقب میں سلامتی ، ابنیاء ومرسلین اور سیخے لوگول سے ساتھ جلنے کا جو محکوق ہیں ۔۔۔ خداکے فاص بند ہے ہیں فرمان سے پین ص قدر اس برزیادتی ہے اس کاخوف اور حرن ادس اور شکر کی زیادتی برطعتی جاتی ہے۔

# ممند المال

## معرول كابيال

ایک بزم پاک میں شہنشا و بغداد نے بیان فرما یا: انٹد تبادک و تعالی ہردن شجداشان میں ہے، وہی کسی دیتی کے دبتا ہے ادر کسی کوبلند کردیتا ہے اور کسی کوبیت کردیتا ہے، کسی کوعزت دبتا ہے، کسی کو ذبیل بنا دیتا ہے، کسی کومعزول کردیتا ہے، کسی کوجا کم بنا دیتا ہے، کسی مار تا اور کسی کو زندہ کرتا ہے، کسی کوامبر بنا دیتا ہے، کسی کو فقیر بنا دیتا ہے، کسی کو دیتا ہے اور وہی کسی کو منع کر دیتا ہے۔

### فلوب كا ببال

اولیا داند کے قلوب کو انداد نے بیان فرایا:

اولیا داند کے قلوب کو انداد نے بیان فرایا:

وہ اُن میں تغیر و تبدل کرتادہ تا ہے کہی ان کو نز دیک کر لبتا ہے اور کھی اُن کو مور

کر دیتا ہے جواس حالت کو بہیان لے گا وہ غیرائٹد کو طلب رئر ہے گا نہ اس کی ماسوی اللہ

کی اُددوکر نے گاع فل منداس حال کی تمتا کیسے مذکر سے حالا نکدانٹر تعالی کی مصاحب اس کے اُددوکر نے گاغتاں کی مصاحب اس کے بغیر بوری نہیں ہوتی۔

اس کے بغیر بوری نہیں ہوتی۔

مفترم كابيان

ایک برم پاک میں حضرت محبوب سبحانی قدس سرۂ النورانی نے بیان فرمایا:

اے غلام! تو آخرت کو دنیا پر مقدم کر تو دنیا و آخرت دونوں میں نفع پائے گا

دیکن جب نو دنیا کو آخرت پر مقدم کر سے گا تو تُو دونوں میں نقصان آ مقلہ کے گا نیر سے

سے عذاب ہر گاجی کا تحمہ کو حکم نہیں دہا گیا اس میں تو کیوں شفول ہوا جب تو دنیا میں تنول منول موجب تو دنیا میں تو کیوں شفول موجب تو دنیا میں خول اوراس کے حاصل کرنے کے وقت تجھے کو فیر دار بنا دیکا تو فیدائی بر مدکر سے کوئی چیز لے گا اوراس کے حاصل کرنے کے وقت تجھے کو فیر دار بنا دے گا اورجب تو اس سے کوئی چیز لے گا اس میں برکت رکھ دی جائے گی۔

# عمل کا بیال

# فلاح كابيان

ایک بزم عالی میں شہنشاہ بغداد نے بیان فرمایا،۔ اے غلام اجب تک تواپنے نفس سے ڈمنی اور ضدا کے مقابلہ بیں اسے عداوت مذر کھے گانتر سے لیے فلاح مذہوگی مسابقین ایس میں ایک دوسرے وہیمانتے بیں ان ہیں سے ہرائیک دور سے سے قبولیّت دیجائی کی خوسنبوسو گھتا ہے ۔ اسے استہ اور اس سے صدّ بھی اور نبک بندول سے مذہور نے والے ، فنوق کی طوف متوجہ ہونے والے ، فندا کا شرکی بنانے والے میری نوجہ ان کی طرف کب نک رہے گی اور دہ سخے کیا نفع ہونچا سکتے ہیں ان کے بانظ میں نقصان اور نفع عطار ومنع کچھ ہی ہمیں ہے نفع اور نفع ان میں اور جادات میں کوئی فرق نہیں ہے با درتا ، ایک ہی ہے ۔ نفع افق ان ہی خات والا ایک ہی ہے ، حرکت و سکول دینے والا ایک ہی ہے مسلط بنانے والا ایک ہی ہے ۔ دینے والا ، منع کر نے والا ایک ہی ہے مسلط بنانے والا اور مخ بنانے والا ایک ہی ہے ۔ دینے والا ، منع کر نے والا ایک ہی اور دو ہم ندیم سلط بنانے والا اور مخلوق سے پہلے اور تھارے ماں باب سے پہلے ، اور دو ہم ندیم ان کی دورہ دھتا اور ہے ، وہی زمین و آسمان اور آن تمام جیز ول کا جو اس میں ہیں اور و ہی ان کے درمیان میں ہیں ہیں بیر بیرداکرنے والا ہے ، اس کی مانند کوئی شے نہیں اور و ہی سنے والا دی کھنے ہے .

# علم مرب کامران

ايكس بزم عالى بي شهنشاه بغداد نه بيان فرما يا.

اسے اللہ کی خلوق تم پرسخت انسوس ہے کہ تم اسے مجھے کچھ اختیار ملانز تمھارے بہجانتے نہیں ۔ اگر قیامت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے کچھ اختیار ملانز تمھارے بوجھ او ل سے سے کے کہ اُخر کا و اُسمان و اُسمان بوجھ او ل سے سے کہ کہ اُخر کا و اُسمان و اُسمان و اُسمان و اُسمان و اُسمان کے دوبرو قر اَن بڑھ د میں اسے خوب مجھنا ہوں ۔ جو کوئی علم شریعت پر عمل کرتا ہے دوبرو قر اَن بڑھ د میں اسے خوب مجھنا ہوں ۔ جو کوئی علم شریعت پر عمل کرتا ہے تو اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک ور دازہ کھی

جاناب جی سے در نیم سے اس کا اقلب بارگاہ خداوندی میں داخل ہوجا آہے۔
اسے عالم فوقیل دقال اور مال کے جمع کرنے میں شغول ہے تو اپنے علم برعمل سے غافل ہے۔ ایسے حال میں معنی شرے باتھ میں صورت ہی صورت آھے گی ذکہ معنی اور حقیقت م

# معلاقی کا بیال

ایک برم پاک بین حضرت مجبوب بحانی شهیانه لامکانی قدس میرهٔ النورانی نے بیان فرمایا بر

جب الدّربارک و تعالی ا پنے بندوں میں سے کسی کے ساتھ مجلائی کا اداوہ فرما تا ہے تو اُسے عالم بنا دیتا ہے بھراسے عمل وافلاص کا الهمام فرما ہے اور اسے عمل وافلاص کا الهمام فرما ہے اور اسے اور اپنی طرف قریب کر دیتا ہے بھراً سے علم فلوب واسرار کی متعلیم کرتا ہے اور اُسے اور اُسے بلا شرکت فیرے اپنے لیے نتخب کر بیتا ہے اور اُسے برگزیدہ کیا ہے نہ کرزیدہ کیا ہے نہ کرزیدہ کیا ہے نہ کرزیدہ و کرا پاکہ میں اور فنول چیزوں کے لیے نہ کرزیدن و کرا پینے میں کوئی چیز مجھ سے اور نہ میں کوئی چیز مجھ سے اور نہ میں کوئی جیزی مجھ سے موٹی میں کہ کی جیزی مجھ سے موٹی میں کہ کہ خوا جب ہو مقد نہ میں کہ کہ فیا ہی میں کہ کی خوا جب ہو میں کہ کی خوا جب ہو سے میں کہ کی خوا جب ہو سے میں نا شب کرسی ہے۔



# رممت فداوندی کا بیان

ایک بزم پاک میں منشاہ بعداد نے بیان فرمایا :

اے غلام ایکی گناہ کی وج سے جس کا توم تک میں اسے دیمت فداد ندی سے
نام سیر در ہو بکد اپنے گناہوں کے کبرطوں کی نجاست توبہ کے پانی اوراس برتبات
اورافلاص سے دھوڈال اور اسے معرفت کی فوسٹ بوسے پاک ومعظر کرلے جب
مزل میں تو ہے اس سے بچے اور ڈر اس حالت میں جس طوف بھی تومتوجہ ہوگادرند
تیرے ارد گرد ہوں کے اور ایذائیس تجھ بہ کلد کریں گی۔ اس سے تواپنا گرخ بھیر
نیرے ارد گرد ہوں کے اور ایذائیس تجھ بہ کلد کریں گی۔ اس سے تواپنا گرخ بھیر
اور اپنی خواہش سے نہ کھا۔ بغیر کو ابنی و دعاد ل کو اہوں سے کہ وہ دونول کتاب و
اور اپنی خواہش سے نہ کھا۔ بغیر کو ابنی و دعاد ل کو اہوں سے کہ وہ دونول کتاب و
منت بیں نہما اس کے بعد دوسر سے گواہ جسیر اقلب اجازت دے دبس اُس
وقت چوہی جیر کا انتظار کر کہ وہ فعل اللی ہے۔

### إداده كايبال

ایک بزم عالی میں شہنشاہ جن وانس علیہ الرحمۃ نے بیان فرما با:

اے غلام اِرات کے وقت کلای جمع کرنے والے کی ما نہند مذبن کہ وہ مکڑیال
جمع کرتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ اس کے ماعظ میں کیا آتا ہے خالق یا فعلوق برالیں
چیز ہے جو گوش نشینی اور آرزو ہ تک گف و بنا وط سے حاصل نہیں ہوتی ملکہ برایک
ایسی چیز ہے جو سینوں کے اندر قرار پھرتی ہے اور عمل اس کی تصدیق کرتا ہے کونسا

# الوثر كي كابيال

ایک برم باک مین شهنشاہ بغداد نے بیان فرمایا :۔

اے غلام ! عافیت و آرام عافیت کے طلب کرنے کے ترک میں ہے اور تو نگری طلب کو الله تعالی کی طرف حوالد کردینے اور اسباب سے قطع تعلق کر لینے اور باروا حباب سے جدائی میں ہی ہے جو کہ قلب سے ہو کی مل دوا تو قلب سے الله تعالی کو ایک جانئے میں ہی ہے نہ صرف زبان سے اقرار کرنے میں قلب سے الله تعالی کو ایک جانئے میں ہی ہے نہ حید میں قلب میں ہوتے ۔ تو حید بھی قلب میں ہوتی ہے اور نہ کھی قلب میں اور علم اللی بھی قلب میں اور قرب اللی بھی قلب میں ہوتا ہے۔

# طالب

ایک برم پاک میں صفورغرت باک نے بیان فر مایا:
الے غلام! توعا قل بن ، بوس کر، تصنع نہ کر، بناوط نہ کر، کلف مذکر
تو بہوس ، تصنیع ، تکلف ، جوط ، مکاری اورنفاق میں پڑا ہوا ہے۔ تیرا
مقصود کلی تومفن نحکوق کو اپنی طرف کھینچنا ہے۔ کیا تو یہ نہیں جا نہا کہ جب
تو اپنے قلب سے ایک قدم نماوق کی طرف بڑے کے گانواں ٹرنسالی سے دور مہرما کیا۔

تردیوی تو بیکرتا ہے کہ میں طالب حق ہوں حالا نکہ تو اپنے میسی نکوق کاطالب ہے۔ نیراقصّہ دیسا ہی ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میرا مکہ معظمہ کا ارادہ ہے اور خراسان کی طرف متوجہ موکر چیلا ہی مکہ سے دور موگیا۔ نیرا دعولی تو یہ ہے کہ نیرا قلب مخلوق سے انگ ہے حالا نکہ تو انہیں سے در رہا ہے اور انھیں سے امید رکھتا ہے۔

## ظاہرو باطن كابران

ايك بزم ياك مين شنتا وبغداد عليه الرحمة في بيان فرمايا : . ا \_ علام! تيرا ظام روبير سے اور شرا باطن رغبت الى الحلق بتراظام رائناتال ہے اور تیرا باطن سرامسر مخلوق ۔ یہ ایسا امر ہے جو کرنہ بان کی تیزی اور گفتگو سے حاصل نهيں موتا ربدابی حالت ہے کہ جس میں مزفیوق ہے اور مذو نبا و آخرت اور مانوی التر فلاصه كلام بدهب كدامتاتها في واحدو يحتاب واحدكوقبول نهيس كميا الساواحد ہے جو متریک کو بھول نہیں کرتا ۔ وہی تیرے مرام کی تا بیند فرما تا ہے جو تھے سے کھا جاناب استقبول كريفلوق عاجزسه وه تحصيفع اورنفصان نهبس ببنجا سكته بكهر التدتعالي بى نفع وتعصان كوان كے باتھول برجادى كرد بتا ہے۔اللہ كافعل شجھ مين اوران مين تصرفت كرتا سيم جونيز سه تفع او رنقصان والى باين بين ان بيملم اللي میں قلم جاری ہوجیکا ہے جو لوگ موحداور صالح میں وہ انٹر کی باقی مخلوق ہر جیت ہیں۔ بعض ان میں سے ایسے میں جو دنیا سے بحیثیت ظاہر دیا طن ہر طرح الگ میں اور بعض ومیس مجف باطنی حیثیت سے دنیا سے الگ میں ۔ ظاہر میں دولت مندونیادار المرتعاني ان كے باطن بر ذراسا بھی دنیا کا از نہیں دیمے تا ، ایسے ہی فکوب باک وصاف ببرجوان برقادر بوجاستے تحقیق اس کوامٹر کی طرف سے بادشا ہست عطافر ما دی گئی ہے۔

# الماور كابرال

ایک بزم پاک میں شمنشا و بنداد نے بیان فرایا ..

اے غلام ابہا دُر اور بہلوان وہ ہے جسنے اپنے فلب کو ما سوی اللہ سے
پاک بنا یا اور اس کے در داز سے بر قرجید اور شریعت کی تلوار لے کر کھڑا ہوگیا جنلوقات
میں سے کمی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے تمام قلب میں قلب القلوب
ہی جلوہ فرما ہے شرع اس کے ظاہر کو ہمذب بناتی ہے اور توجید و معرفت دونوں
اس کے باطن کو ہمذب بناتے میں اور علم اللی مالک ظاہر و باطن پر اسرار ظاہر کر
دیتا ہے۔ قبل وقال جو طرد سے قریب کہتا ہے کہ یہ فعل عرام ہے حالائکہ خود تواس کا
مرتکب ہے۔ قرکمتا ہے حلال ہے حالات ہے حالات برعا میں اور دہی اسے
مرتکب ہے۔ قرکمتا ہے حلال ہے حالات کہ توخود اس پرعا می نہیں اور دہی اسے

# جا بل اور عالم كابران

ایک برزم عالی میں شنشا و بغداد نے بیان فرطاباد.
ارثا دِنبوی صلّی الله علیہ وسلم ہے: ۔
"جا ہل کے بیے ایک بتا ہی یہ ہے کہ اُس نے کبوں ڈسیکھا اور عالم کے لیے سامت تباہیاں ہیں کیونکہ اس نے سیکھا اور عمل دیمیا اس عالم کے لیے سامت تباہیاں ہیں کیونکہ اس نے سیکھا اور عمل دیمیا اس عالم سے علم کی برکت اُ مطاکتی اور اُس پر مجتت باتی رہی :"
ب سے پہلے علم بڑھ اور مجراس پر عمل کر ، فناد ق سے قبدا فی کر اور مجست اللی

بن شخول ہوجا ہیں جب تیری تنہائی اور مجتت درست ہوجائے گی تواللہ تغالی سجھے اپنا مقرب بنا کے گا اور تجھے اپنے سے زویک کرلے گا اور اپنی فات میں فناکر لے گا مقرب بنا کے گا اور تنہ ہیں فناکر سے گا اور تنہ بنی فات میں ہوا کو حکم و حاصل سے گا اواد ہ فر مائے گا اور تو اپنی سابق تقدیرا اور سابق علم کی ہوا کو حکم و کے گا وہ بیری خلوت کی دیواروں پر جلے گی اور انہ بن طوحا وے گی اور تیرے حکم کو مخلوت کی دیواروں پر جلے گی اور انہ بن طوحا وے گی اور تیرے حکم کو مخلوت کی طوف بیری خلوت کی اور انہ بن طوح کی اور آئی بنی مخلوت کی دیواروں پر جلے گی اور انہ بن طوحا وے کی اور تنہ بن باکہ خدا کے سابقہ ہوگا اور تو اپنے مقدم کی اور ہوا کے حاصل کرے گا وہ تھر کو تیرے مقدم کی طوف کو شوح کی اور ہوا کے حاصل کر شوح کی نفس اور بغیر شوح کی طوف کی مقدم کی اور بائی مقدم کی دیواروں پر جل کو ہیں ہو جا کے تیر ااس مقدم کو حاصل کرنا انٹر تھا گی کی مجبت میں ہوگا تیر اقلب بھی اس کے سابقہ ہوگا ۔ سند بر محمود اور اس پرعمل کرو۔

### من وباطل كابران

ایک بزم پاک میں شہنشاہ بغداد رحمۃ اسٹر تعالی علیہ نے بیان فرما یا:

اسے اولیا واللہ تعالی برخی ہے اور اسے خلوق تم باطل ہو جی قلوب واسرار اور تعالی اور اسلا تعالی برخی ہے اور اسے خلوق تم باطل ہو جی قلوب واسرار اور تعالی میں ہے اور باطل نفس وخواہ شات ، طبیعیات ، عادات ، دنیا اور ماسوی اسٹر ہے ۔ بیقلب میں ہے اور باطل نفس وخواہ شات ، طبیعیات ، عادات ، دنیا اور ماسوی اسٹر ہے ۔ نیقلب فلا حنہیں پاسکتا جب کمک کہ وہ اسٹر تعالی کے قرب سے جو کہ قدیم ، ازلی ، دائم دابدی میں ہے مصل مذہو ۔ اسے قلب تومز احمت ند کر بس کیا جیتر سے پاس ہے وہ اس سے میتر ہے تو وہ دائی اندار کا ۔ سیا تھی اور مالی ، شیرینی ، کیطوں اور گھوڑ سے کا بندہ ہے اور اسینے اقتدار کا ۔ سیا قلب خلوق سے فالق کی طرف ممافرت کرتا ہے وہ بہت سی چیز بی واست میں دکھیتا ہے اور قلب خلوق سے فالق کی طرف ممافرت کرتا ہے وہ بہت سی چیز بی واست میں دکھیتا ہے اور

انھیں سلام کرنا ہوا گزرجا تاہیں۔

# مر المركاب ال

ابک بزم باک میں صنرت مجبوب سجانی قطب ربانی غورث میرانی شیخ عبدالقادر دبلانی حنی والمبینی قدر میرهٔ النورانی نے بیان فرمایا:

علیائے ما ملین اپنے علم کے بیب پہلے علما کے نائب اور انبیائے کرام علیم استلام کے دارت ہیں اور بقیت اسکے دو ان کے بیشر وہیں ۔ فاق کو شریعیت کے شہر شریعیت کے دارت ہیں اور بقیتہ السلام کے دارت ہیں اور اس کی دیرانی سے انہیں منع کرتے ہیں ۔ وہ اور انبیائے کرام علیم انبیائے کرام علیم انبیائے کرام علیم اسلام علیم اسلام قیامت کے دن ایک جگہ جمع ہوں سے بیس انبیائے کرام علیم اسلام علماء کو ان کے دب سے ان کی پوری پوری و دوری دلوائیں گے۔ انٹر تھا کی اسلام علماء کو ان ایک جمع نہیں کرتا گرصے کی مثل فرما با ہے۔

ادشاد باری تعالی ہے:

كمنشل الحاس الذية

ان علما ہے کرام کی مثال ان گدھوں جیسی ہے جواسفار کولاد ہے بیں۔ اسفار سے مراد کتابوں کاعلم ہے رہے علی علماء کوکتب علمیہ سے سوائے شقت اور عم کے کیا ماصل ہوتا ہے 'ان کے ہاتھ کیا آ تا ہے رجس کوعلم ذیا دہ ہو آسے چاہیے کہ انڈ تعالی سے خوفت اور اس کی اطاعت نیادہ کرے۔

ا دب ومقا بلدگارسان ایک بزم پاک مین شهنشاه بنداد سند بیان فرمایا. اے مرعی علم شراخون اللی سے دونا کہ ال ہے، تیرافون و مذرکہ ال ہے، تیرا المان ہوں پراقرار کرنا کہ ال ہے۔ تیرا طاعت اللی بیں دن کورات سے ملا دبنا کہ ال ہے تیرا طاعت اللی بیں دن کورات سے ملا دبنا کہ ال ہے مقابلی تورات دن کب عبا دت کرتا ہے۔ تیرا اسینے فنس کوا دب سکھا نا اوراللہ تعالی کے مقابلی اس سے جہاد کرنا اور اس سے عداوت کرنا کہ ال ہے۔ تیری ہمت توقیص ، عمامہ کھانا ، کماح ، گھر ، دکانیں ، فنلوق کے پاس بیٹھنا اور آن سے انس کرنا ہے۔ تو ابنی ہمت موان سب چیز ول سے علیمہ کر الے۔ اگر ان میں تیرا تقدیری صقیر ہے بیشک وہ اپنے وقت پر آ جائے کا اور تیرادل شقت انتظار اور حوص کی گرانی سے داحت بیں اپنے وقت پر آ جائے کا اور تیرادل شقت انتظار اور حوص کی گرانی سے داحت بیں ہو کا اور میں تائم ، شبھے اس چیز میں شقت اُنظا نے سے کیا ما مسل جس سے فراغت ہو جی ہے۔

#### خلوت كابيان

ایک بزم پاک میں شمندا و بغداد نے بیان فرما یا: اسے غلام ابتری فلوت فاسد ہے میم نہیں ہوئی نجس ہے پاک نہیں ہوئی ۔ تیر نے فلیب نے جبکہ اس کا افلاص و توجید ہی درست نہ ہوا ، تیر سے ساتھ کیا بہا. اسے ایسے سونے والوجن سے غفلت کی مبائے گی ۔ اسے ایسے اعراض کرنے والے جن سے اعراض کرنے والے ہے ، اب ایسے عواض نہ کیا جائے گا۔ اسے وہ تیجو طرنے والوج یہ تیجو طرب جاڈ گے، اب

#### حُرن ظن كابسال

ايك بزم پاكسس شهنشا وبغداد نه بيان فرما با به

المان المرتبالي تحصياك كردك كالترك ليح المان المان المان الماني المان ال كرتوعلما اوليار اصلحارى غيبتين كرتاب ان كرشت كها تاب عنقريب تيري اورتیرسے معانی تجھ جیسے منافقول کی زبانوں ادر گوشت کو کیرسے کھالیں کے اور طلحط مے مکر سے اور زمین تہیں جھنچ دے گی، بیس دے گی، جورجور کر و ہے گی ۔ جراللہ تعالی اور اس کے بیک بندول کے ساتھ خرنطن نہیں رکھتے اور آن کے بیے متواضع نہیں ہوستے ان کے بیے فلاح و نجات نہیں۔ وہ توامبرور تمیں میں بجرتوان کے لیے متواضع کبول نہیں ہوتا ، تو توان کی نبست مجھے بھی نہیں ہے۔امار تبارک و تعالی نے ان کوحل وعقد انتظام عالم میرد کردیا ہے، انھیں کی برکت سے أسمان ميبنررسا بأسيء زمين سبر أكاتى سيد، تمام مخلوق ان كى رعيبت ہدان ميں سے سرایک مثل بہاڑے ہے جس کو آفات دبلیات کی ہوائیں ہلانہیں کتیں، وہ مقام ترحید اور رمناسئے اللی سے قطعًا جنبش فہیں کرستے ہیں ماضی برمنار ہتے ہیں ، دضا مے اللی کے استے اور دوسروں کے سیے طلب کارسنے ہوستے ہیں۔ تم بارکا واللی میں توبرکرو ، معذرت کرو ، اس کی بارگاہ میں عاجزی کرو۔ تمھارے آئے کیا ہے آگر تم اس كوبهجان بيت توموجرده مالت پريز رست اورحالت پرمروست الترتعالي كارگاه بس ابهابي أدب كروش طرح كربيك لوك أدب كباكرة عقدتم ان كم مقابله من مخنت مروبهماري بهمادري أس وقت بسي جب تم كوتمهار بي نفس اورخوام شات اورتهاري طبيتين عكم دين -

اتباع كابيال

الك بزم مين صنورغوت اعظم رحمة التعليه سف بيان فرما باد

دین کی بهادری الله تعالی کے حقوق اداکر نے بیں ہے تم مکاروعلا رکے کلام کی اہنت نرکود کیونکدان کاکلام دواہے اوران کے کلات وحی اللی کا نیسجہ وفلاصہ بیں تمعاری درمیان میں موجود نہیں ہے تاکہ تم اس کی انتہا سے کولیس جب تم حضور نبی موجود نہیں ہے تاکہ تم اس کی انتہا سے کولیس جب تم حضور نبید القالوۃ والسّلام کی افلاً میں حقیقت میں ثابت قدم میں ایسے ہے کہ جیسے تم نے حضور علیہ القالوۃ والسّلام کی ہی انتہا سے کہ جیسے تم نے حضور علیہ القالوۃ والسّلام کی ہی انتہا سے کہ جیسے تم نے حضور علیہ القالوۃ والسّلام کی ہی انتہا سے کہ جیسے تم نے حضور علیہ القالوۃ والسّلام کو دیجھ لیا۔

#### مصاحبت كابيان

نے ایک برم پاک میں صفرت مجبوب بانی عومتِ صدانی شہباز لامکانی تعسس سوالنورا نے بیان فرما با:

تم اہل تقوی علماری عبست میں دہا کروکیونکہ اس میں برکت ہے اور عِمالم کم علم برعی ہوئی ہیں کرنے ہے ہوئی نہیں کرتے ہے برعی نہیں کر میں برختی ہے جب تو ایسے خص کی عبست میں رہے گا جو تجمہ سے تقوی اور علم میں بڑا ہے تو اُ ان کی معماصت تیر سے ہے برکت کا بب موگ اور جب توایسے خص کی صحبت بب کی معماصت تیر سے ہوگا اور جب توایسے خص کی صحبت بب کرمی ماجو تجھے سے عمر میں تو طرا ہے لیکن اس میں تقوی وعلم نہیں ہے تواس سے تیری معاجبت تیر ہے ہیے برختی کا بب موگی ۔

ریا کاری کا بیان

ايب برزم ماك مين شهنشا و بغداد نے فرما با : .

اسے غلام! توج مجھ علی مرسے اللہ تعالی کے بیے کرسے نہ کہ اس کے غیر سے سیے
تیراعلی غیراللہ کے بیے کفر ہے اور تیراغیر اللہ کے بیار کا چھوٹ نا دیا کا دی ہے
جاس کونہ پہچانے اور غیراللہ کے لیے عمل کرسے وہ ہوس میں بنتلا ہے ۔ عنقریب موت
آئے گی اور تیری ہوس کو قطع کود ہے گی۔

# معلق كابيان

ایک بزم پاک میں شمنشاہ بغداد نے بیان فرمایا.
اسے غلام! تجھ پرافسوس! توقلب کے ساتھا پہنے دب تھا کی سے تعلق جوڑ لے اور غیراللہ سے قطع کر لے ۔
ادشا دِبوی صلّی اللہ تعالیٰ علیہ دہم ہے :
"جو تعلّق تمعاد سے اور تمعاد سے درمیان ہے اسے جوڑ درمیادت
بالت کے اوراس علاقہ کوجہ تمعار سے درمیان ہے صالحین کی صفات بیا تھ کے درمیان ہے صالحین کی صفات قلوب کے ساتھ افتیار کرویا

# اكرام كا بيان

ایک برم پاک میں شہنشا ؛ بغداد نے بیان فرمایا:

اے غلام ! اگر توغنی اور فقیر کے آلے کے وقت نے دمیں کوئی جدا کی بائے

تر شیر سے بیا کہ ماران کی ملاقات کو متبرک مجنا اور ان کے ساتھ بیٹھنا فلا صبح ب

ارشا ونبوى معلى الله تعالى عليد و تم سب يد "معابر فقبر قبامست کے دن اللہ تعالی سے ہم تشین فلوب سے ہیں اور کل الينے اجمام سے اس کے ہم تثبی مول کے " یمی دہ لوگ ہیں جن کے فلوب نے دنیا میں زیر کیا اور دنیا کی زیزت سے روگر دانی کی اور اسینے فقر کوا میری پراختیار کبا اور ان برمهابر ہوستے ۔ جب ان کی یہ حالت کامل هو کئی آخرت نے ان کو پیغام دیا اورا بنانفس ان بربیش کیا ۔اس وقت پر آخرست سے جاملے بھرجب ان کو آخرت سے ملاقات ہوئی اور بیمعلوم کر دیا کہ وہ مجی غیراللہ ہے بی اس سے والی کرلی اور است قلوب کی پیط کو اس کی طرف تھے او یا اور اللہ تعالیٰ سے حیا کرے آخریت سے بھا گے بیر غیررب کے ماتھ کیسے تھرسکتے اور حادث جیزوں كراع وكيدرية ادراس سي كيس مانوس موت يتام اعال دهنات اورهام طاعات كو آخرت كے والے كركے سيّائى كے بازور سے استے رب كى طلب ميں پرواز کرائے ۔ آخرت کے پاس بجرا حیور دیا اور بیراپنے وجود کے بیجروں سے کا کرر الينے خالق كى طرف پر داز كرا ئے اور رفیق اعلیٰ كے طلب كار ہوئے ۔ اقبل واخر ُ ظاہر وباطن كوطلب كيااوراس كح قرب كح قرج مبن مجكه لى اوران توكول سير محكم

جن کے بارسے میں ارشا دِر تبانی ہے: ما اور ببیٹاک وہ میر سے نزدیک اچھے منتخب نوگوں میں سے مہیں۔ ان کے قلوب ان کی ہمتیں ، ان کے اسرار ، ان کی عقول ، دنیا و آخر سن میں ہمار ہے ہی یاس ہیں ؛

جب اہل اللہ کو بیم رتبہ مل جا تا ہے نوان کے نز دیک بند دنیار ہتی ہے اور زاخرت نمین و آسمان اور مرکجھان دوان کے درمیان میں ہے ان کے قلوب واسرار کی نبت بیسٹ دیا جا تا ہے۔ اللہ تعالی ان کوغیرسے فنا کر کے اپنی ذات میں موجود کر لیتا ہے۔ ان کوفنا سے بقا کامر تبرمل جاتا ہے۔ بھراگران کے بیے دنبا دی حصر ہوتا ہے تا کہ حصر بینے سے بیار بینے سے بیار اللہ کا دی ہے۔ بینے سے بیار بینا ہے تا کہ علم دسابقہ وقفنا سے اللی منبدل نہ د جاس وقت وہ علم قفنا موقد داللی کے ساتھ ایجھا ان کو ملتا ہے اس کو ڈیم و ترک کے قدم پر جل کر سے ایجھا اُدب کرتے ہیں اور جو کچھا ان کو ملتا ہے اس کو ڈیم و ترک کے قدم پر جل کر سے بیتے ہیں منہ ماتھ نفس د فو اہش وارا دہ کے اور ظاہری حکم ان کے نزدیک تم مالتوں میں محفوظ دہا ہے۔

# فررت کابران

ایک برم پاک میں حضرت مجبوب بحانی شهراز لامکانی عورت صدا فی حضرت مشیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرهٔ النورانی نے بیان فرما باد

اولیادالله دنیا کے ساتھ مخلوق پر نخل نہیں کمہتے، اگران کوقدرت بل جائے تو دہ سب کومقرب اللی بنادیں ان کے دلوں میں مخلوقات اور مادہ چیزوں بی سے کسی چیز کا ذراہ برابر بھی قدر نہیں دستی جب نک تو دنیا کے ساتھ اسے کسی جیز کا ذراہ برابر بھی قدر نہیں دستی جب نک تو دنیا کے ساتھ اتھال نصیب منہوگا عقل مند، ہو شیار بن جا ہل بربن قوان لوگوں میں کے ساتھ اتھالی نے علم کی وجہ سے گراہ بنا دیا .

# مواصلت الهي كابان

ایک بزم پاک میں شہنشاہ بنداد نے ارشاد فرما یا: فقرار کے ساتھ مال سے سلوک کرنام نجام واصلیت اللی کے ہے کہا تو برنہ ہیں جاننا كرصدقد دبنا الله تغالى كرما تقرير كمفنى دكريم بيصه ما مله كرنا ب اوراً يا وه عنى وكريم بيصه ما مله كردات الله تبايك ذرّه سي معامله كرد كاخسار بي ايك ذرّه من توانشه تعالى كردات بين ايك ذرّه خرج كرده تجه ايك بهاط عطاكرد بي كاء تواس كرداسة مبن ايك قطره در وه تجه دريا بخش در كاء وه تجه دنيا و آخرت مبن عطاسي سرفراز كريكا وه تيرا بدلدادر تيرا فراب بدراكر در كاء وه تيرا بدلدادر تيرا بدلدادر تيرا بدلدادر تيرا بدلادر تيرا بدلدادر تيرا بدراكر در كاء و منترا بدلدادر تيرا بدلواد تيرا بدلدادر تيرا بدلدادر تيرا بدلوادر تيرا بدراكر در بيرا بدراكر در بيراكر بيراكر در بيراكر در بيراكر بيراكر در بيراكر بيراكر بيراكر در بيراكر در بيراكر بيركر بيراكر بيراكر بيراكر بيراكر بيراكر بيراكر بيرا

# معلق بالله كى بركست كابسان

ایک بزم باک بین مضرت مجدوب سجانی قطیب ربانی سخوت مسمدانی سنن عبدالقا در جبداله نام میرانی سنن عبدالقا در جبدانی قدر میرانی سنے بیان فرما با د

احت توم اجب تم الله تفائی سے معاملہ کردے تم عادی کھیتیاں بڑھیں گی اور مقاری بھریں بنگلیں اور تحفارے درختوں بیں ہتے آئیں کے اور شاخیں نملیں گی اور کھیل نکلیں گے۔ تم امر بالمعروف اور بھی عن المنکر کرداور دین اللی کے مددگار بنواوراس کے دہمنوں سے عداوت دکھد۔ صدیق جم کہ خدا کے ساتھ بنکو کاری میں بنواوراس کے دہمنوں سے عداوت دکھد۔ صدیق جم کہ خدا کے ساتھ بنکو کاری میں سیخائی برت ہے اس کی صدافت ، خلوت ، خوشی ، مصیب سے ملاب کیا کرونہ کہ اس بی شام و نہ کہ اس کی خلوق سے اور اگر فیلوق سے طلب ضوری ہوتر تم البتہ دہم میں جہتوں میں کہی فاص جہت داخل ہوجا ہے۔ دل اس کی طرف متو تہ کردد۔ البتہ دہم میں جہتوں میں کہی فاص جہت سے طلب کرنے کا الهام کرد ہے گا۔ اس کے بعد اس طلب پر اگر تم میں منع کردیا جائے یا طلب پوری کردی مائے تو دو منجا نب اسٹہ ہوگی مذکر فیلوق کی طرف سے مائے یا طلب پوری کردی جائے اس کے بعد اس طلب پر اگر تم میں منع کردیا

## معتركابان

ایک بزم پاک میں شہنشاہ بنداد نے بیان فرمایا بہ
اوبیاراللہ نے اپنی دوزی کی فکرد لول سے نکال دی ہے، بہ بات جان لی ہے
کہ دہ او قاتِ معینہ میں مقدّرہ صفرور ملے گی۔ اس کی طلب چورد دی ہے اور اپنے
مالک کے دردازہ پروطن بنا لیا ہے۔ اسٹر تعالی کے فضل علم ، قرب کی دجہ سے ہر شے
سے لا پروا ہو گئے میں ۔ جب ان کو بیم رتبہ مل کیا تو وہ فناوق کے قبلہ بن گئے اور فناوق
کے لیے ان کو بادشاہ کے دربار میں داخل ہونے کے لیے خطیب بن گئے ۔ اپنے قلوب
کے لیے ان کو بادشاہ کے دربار میں داخل ہونے سے لیے خطیب بن گئے ۔ اپنے قلوب
کے لیے ان کو بادشاہ کے دربار میں داخل ہونے سے بینے میں اور ان کے لیے قبولیت

ا در رضائے اللی کے ملعت دلوانے کی محنت برداشت کرتے میں ۔ بعض اولیاء اسٹرنے ارشاد فرمایا:

"اوبیاء اللہ جن کی بندگی خدا سے لیے محقق ہو چکی ہے یہ خدا سے دنیا طلب کرتے ہیں اور نہ آخریت ، بس اس سے اس کو چاہتے ہیں نہ کہ غیر کو چاہتے ہیں "

# الشرى منى كابيان

ایک بزم عالی بین شهنشا و بغداد نے بیان فرمایا: اسے اللہ تمام خلوق کو اسینے دروازہ کاراستہ دکھا دیے بہیشہ میرا بہی سوال ہے اور توصاحب اختیا رہے۔ یہ دُعاعام سیم بی بیہ مجھے تواب دیا جائیگا اورالسدنفاني ابنى مخلوق كرا كفرويا بهتاسيده ومكرتاسيد يجب قلب كى مالت درست موجاتی سے تو وہ فلوق پر شفقت ورحمت سے عفر ما تا ہے۔

#### صريق كاببان

ابك بزم باك مين حضور غوت التقلين رحمة التارتها لي عليه سافي بيان فرمايا به

بعض اولیا مرام نے فرما یا،

" نیکی کرسنے فرانے بہت میں مگر گناموں کو جیوٹر نے والے صدیق ہی بین مسدیق صغیرہ اور کبیرہ تام کو جورد تیا ہے کھراپنی برہیر کاری كاسائق حيوردسين مشوات ادرعام مباح جيرول كے دقيق بناليتاہے اورمطلق حلال کامتلاشی رہتا ہے۔صدبی ایبے رات و دن کے بطیب حصته من البين المنات المنالي كاعبادت من ربهتاسيد في في كمنافعس نا واقف ہوتا ہے ہیں بالضرورت اس کے بیے خرق عادست موتاہے، اورجهان سي مثان وكان نهيس بوتا أس كورزق بينيا تاسي، وه دباجا تاسب ادراس كوسين كاحكم كباجا تاسب اس سے بيت تسام جيزين خالص وصاف موجاتي مين كبيونكه وه عرصه ناك محروم ركها كبابح اوراس كى تمام صاجات اس كے سينے ميں تجريجيد كردى تمنى ميں اور وہ ابنی اغراض کی مستکی اور ابنی تمام حالتول میں ناکامی برصبر مرتا ریا سيد وعاكرتا تقا ، بس قبول نهيل كي جاتي سوال كرتا تقا مكر منظور نهيل مجونا تحقا المنكوه ترناتها ليكن شكابيت ملطقى جاتى تقى انتشائش طلب كرنا مقاليكن أستصنه بإتائقا موحة وفخلص بن مرعل كرتامقا كبكن سكيج

عمل کریا تھا اس کا قرب نظر نہ آ آگویا وہ نہ موس ہے نہ موقد اور وہ با وجود
ان کل امور اور ب تو جی ہے ہی شرمدارات کرنے والا اور صابر بنا دہا کاس
کا بیمسبراً س کے قلب کی دُوا ہے اور اس کی صفائی باطن اور قرب اللی کے
سبب - اس امتحان کے بعد اچھائی صرور ملے گی۔ علاوہ از بی ریمی جھا تا دہا
کہ برآ زمائش اس کے لیے ہے تا کہ بہ ظاہر ہم وجلئے کہ کون مومن ہے
اور کون منا فق ہے ، کون موقد ہے اور کو من مشرک کون خلف ہے اور کون
کون دیا کار ، کون بہا در ہے اور کون بزدل ، کون تا بت ہے اور کون
متحک ، کون صابر ہے اور کون جزع فرع کرنے والا ، کون حق ہے
اور کوئ باطل ، کون بیا ہے اور کون جوٹا ، کون عب ہے اور کوئی تا ہے اور کوئی جوٹا ، کون عب ہے اور کوئی تا ہے اور کوئی تا ہے اور کوئی جوٹا ، کون عب ہے اور کوئی جے اور کوئی جاتے ہے اور کوئی جوٹا ، کوئی عب ہے اور کوئی جوٹا ، کوئی عب ہے اور کوئی جاتے ۔ "

## منال كابران

ایک بزم عالی میں حضرت محبوب سبحائی ، شهباز لامکانی ، قطب ربانی حضرت مضرت عبدالقا درجیلانی قدر سرهٔ نے بیان فرما با :
مین عبدالقا درجیلانی قدر سرهٔ نے بیان فرما با :
مین عبدالقا درجیلانی قدر سرهٔ نے بیان فرما با :

" دنیامیں اس نفس کی مثل رہ جس طرح کم کوئی است زخم کی دواکرتا ہے
دوا کے کڑوا پن اور زوال بلاکی امتید برصابر ہو۔ سادی بلائی اربیاری
بر میں کہ تو مخلوق کو خدا کا مشر کی بہ نظیرائے ، نفع ونقصا ن ، عطار ومنع
کے بار سے میں ان برنگاہ ڈالے ۔ ساری دواؤں اور بلائوں کا از الراس
میں سے کہ فلوق شر سے قلب سے نکل مجائے اور قضاء وقدر کے نازل

ہونے وقت تو پختگی کے ساتھ جا دہے نخوق پر حکومت ورفعت کا طالب دبنے اور شیرا قلب اللہ تعالیٰ سے بیے فالص سیرا باطن اس کے بیے صاف اور تیری ہم ت اس کی جانب بلند ہوتی دہے ۔ جب شیرے بیے میاف اور تیری ہم ت اس کی جانب بلند ہوتی دہے ۔ جب سرے بیے یہ امر شخفق ہوجائے گا تو نیر افلب او نچا حراصے گا البیا ہو الیکا ورسی میں شامل ہو ایک اور جنی بھی تجھے کو اس پر بقا حاصل ہوگی اسی قدر تو بطرا بنے گا میا میں عظمت بنا یا جائے گا و صاحب رفعت ہوگا ، آگے بطرحا یا جائے گا میا ہو اس کے عظمت بنا یا جائے گا و صاحب رفعت ہوگا ، آگے بطرحا یا جائے گا ، امیر قوار دسے دیا جائے گا ۔ اس وقت شیری طرف آئے گا ۔ اس وقت شیری طرف آئے گا ، امیر قوار دسے دیا جائے گا ۔ اس وقت شیری طرف آئے گا وہ چیز کہ آئے گی ، پیچھے بھیرے گی ، وہ خص فروم میں اس کے اس کا میں خواں سے امرام کے سنے اور اس کے اہل سے احزام کرنے سے محروم دہا ۔ ا

# كريم كاببان

ایک برم پاک میں شہنشاہ بغداد نے بیان فرمایا،

ا مے مجھے چوٹر کراپنی عیشتوں میں شغول ہونے دالو اِمعاش میر ہے باس ہے ،

نفع میر ہے پاس ہے ، آخرت کی بونجی میر ہے پان ہے ۔ میں کھی آ داز دینے دالا ہول ،

کھی دہنا اور کھی اسباب ، مال دمتاع کا مالک میں ہر ایک سشے کواس کا حق ادا

مرتا ہوں۔ مجھ کوجب کوئی شے آخرت کی مل جاتی ہے تومیں اس کرتنما نہیں کھا تا

اس لیے کہ جو کم آج ہوتا ہے وہ اکیلا نہیں کھا تا ۔ جوشخص اللہ تعالی کے کرم پر خردار

مرتا ہے اس کے نودیک محل نہیں ہوتا ۔ جسنے اللہ تعالی کو بہجان لیا ہے اس

کے نزدیک کل ماسوی اللہ ذہبل ہوتے ہیں۔ بجن توفن سے ہمتا ہے، عادف باللہ کا نفس معنوق سے ہمتا ہے، عادف باللہ کا نفس مغلوق کے مقابلہ ہم روہ نفس ہوتا ہے، اس کا نفس تو اطبینان والا، اللہ تعالی کی طرف محرفے والا اور وعیداللی سے خوف کرنے والا ہمتا ہے۔

# توائن كا بران

ایک بزم پاک میں شہنشاہ بغداد نے بیان فرمایا،

و کو بہت کا علم بیسے گا در علی ذکرے گا۔ ترعلم کے دفتر کو پیبط دے بھر عمل کے دفتر کو پیبط دے بھر عمل کے دفتر کو کیسیط دے بھر عمل کے دفتر کے کھولئے میں اخلاص کے ماعقہ شغول ہو جماور نہ توفلاح نہ پائے گا تو تو محف علم سیکھنے میں شغول ہے تو اپنے افعال پر انٹار تعالی پر دنبر بنا ہو اسبے، تو اپنی دونوں انکھوں پر سے حیا کا پر دہ اور فعدا کی نظر کو دوسرے دیکھنے والے کی دونوں انکھوں پر سے جما کا پر دہ ایک خواہش سے لین دین کرنے والا ہے۔ تیری نمواہش سے جھے ہلاک کرد سے گی تو تام حالتوں میں اپنے دب تعالی سے حیا کر اوراس خواہش سے جما کر دونوں علی جھ سمور میں اپنے دب تعالی سے حیا کر اوراس کے احکام پر عامل بن جائے گا تو وہ علی تجھ سمور معرفت اللی کے قریب کر دے گا۔

# رفات کابیان

ایک بنم پاک بین مفترت محبوب سمانی ، غورث صمدانی ، قطب ربانی تضعبدالقادر جیدالقادر بین مختری میرانی سے بیان فرمایا، جیدالانی حتی و حمینی قدس سرهٔ النورانی نے بیان فرمایا، جیدالفادر جیب توکناه کرے گا تو تجھ برا فات کا نزول ہوگا۔ پس اگر تو تو بر کو لے گا اور

اپنے پروردگارسے اُن گنا ہوں سے معفرت طلب کرسے گا اور اُس سے مدوطلب کرسے گا توہ آفات تجھ سے الگ شیرے باس آکرگریں گی مذکر تجھ پر بتیرے اُوبرآفات کا اُناصروری ہے ہیں توبارگا ہ خداوندی میں دُعاکر کردہ مصیبیت کے ساتھ تجھے صبر د موافقت عطافر مائے تاکہ جمعالمہ شیرے اور ضدا کے درمیان ہے محفوظ رہے اس وقت دہ صیبیت وقت برن برفا مرمیں ہوگا مذکر دبن میں ۔ اُس وقت دہ صیبیت منہت ہوجائے گی مذکر عذاب ۔

#### فناعت كابهال

ابک بزم پاک میں شہنٹاہ بغداد نے بیان فرمایا : اے منافق ! تونے فداورسول کے اتباع میں صرف نام پر تناعت کرئی ہے تو حقیقت ومعنی سے لاپر وا ہے ۔ تبرا ظاہر و باطن حجوظ ہے ، تواس وجہ سے دنیا و آخرت میں بقینیا ذلیل مہر گا محمانا ہ گاری فی نفسہ ذلیل ہے اور محبوط بو لئے والا مجتی کی سے مہر گا۔ مہر گا۔

### فرونت كابيال

ایک بزم یاک میں صفور خور نواعظم نے بیان فرمایا: اے عالم! تواپنے علم کو دنیا والول کے سامنے میلا کچیلا نہ کد، توعز بزنے کو ذلیل شے کے بدلہ ہیں فروخت نہ کہ ، علم عز بزہ ہے اور وہ دنیا جو کہ دنیا داروں کے کا تقرمیں ہے ذلیل ہے۔ مخلوق میں بیر قدرت نہیں کہ وہ تجھے وہ چیز جو کہ تبرے مقسوم میں نہیں ہے وہے سکیں ینبرامقسوم ببشک ان کے ہاتھوں سے شجھے پہنچا ہے
جب توصابر بنا رہے گا بترامقسوم ان کے ہاتھوں سے شجھے پہنچے گا اور توعزیز کاعزیز
بنارہے گا۔

## محماج كابيان

ایک بزم باک میں شہنشاہ بغداد نے بیان فرمایا،
اسے غلام انجھ پرانسوس جو کہ خود رزق دیا جائے گا وہ دوسروں کورزق نہیں دے
سکتا ۔ تُواطاعت اللی میں شغول ہوجا اور اس سے مانگنا چورد سے، وہ اس کا متاج نہیں ہے کہ تواس کو اپنی مصاحب بتائے اور بہنجوائے۔
ادشاد باری تعالیٰ ہے،

"جس کومیرا ذکر محب سے سوال کرنے سے بازر کھے گا میں اُس کواسس سے زیادہ کو دل کا جتنا کہ ما بگنے والوں کو دول گا یہ بغیر قلب سے ذکر کے محض! زبانی ذکر میں نہ کوئی کرامت سے اور مذہ بیری کوئی برزرگی۔

# و کر کا بیان

ابک بزم عالی میں صفور خوت التعلین رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ، .
د کو اللی قلب و باطن کا ذکر ہے مجرز بان کا ذکر جب کسی بندہ کا ذکر اللی درت مہوجا تا ہے۔ تو مجراللہ انعالی اس کا ذکر کرتا ہے ۔
مرد جا تا ہے تو مجراللہ انعالی اس کا ذکر کرتا ہے ۔
ارشا دیاری تعالیٰ ہے :۔

"تم میراذکرکرو میں تھاراذکرکرول گا . اورتم میراشکرکروناشکری کوو"

قذکرالی بیان ککرکرذکری وجسے تیر ہے سب گنا ہ جھڑ جائیں تو گناہ سے فالی باقی

رہ جائے اور طاعت بلامعی تنت ہوجائے توائی وقت تیرام نجلدان لوگوں کے جن

کا وہ ذکرکر تاہے ذکر کرے گا کھیر تو اُس کی خلوق سے فافل ہوجائے گا اوراس کا ذکر

تجھ کواس کے سوال سے بازر کھے گا تیراکل مقعود ہی ہوجائے گا اور تو اپنے تمسام
مقاصد سے فافل ہوجائے گا جب کرخدا تیراکل مقعود ہوجائے گا وہ تیرے قلب
مقاصد سے فافل ہوجائے گا جب کرخدا تیراکل مقعود ہوجائے گا وہ تیرے قلب

#### دوستی کا پیال

ایک بزم پاک میں شہنشا و بغداد علیدالرحمۃ نے بیان فرایا:

جوکوئی الٹرتعالیٰ کو دوست دکھتا ہے ادر اُس کے غیر کو دوست نہیں رکھتا اللہ تعالم اس کے قلب سے اپنے ماسواکی مجنت کو زائل کردیتا ہے۔ جب کسی بندہ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی مجتت ماکوزی ہوجاتی ہے تو اس کے دل سے غیرالٹر کی مجتت نکل جاتی ہے اس کے تمام اعضاد میں اس وج سے سرت پیدا ہوجاتی ہے اُس کا ظاہر دباطن صورت اس کے تمام اعضاد میں اس وج سے سرت پیدا ہوجاتی ہے اُس کا ظاہر دباطن صورت معنی خدا کے ساتھ مشخول ہوجاتے میں نبی خدا کو دیوانہ بنالیتا ہے اور اُس کی عادت آبادی سے باہر کر دیتا ہے۔ جب بندہ اس مقام پر پہنچ جا تا ہے تو خدا اُس کو معرب بنالیتا ہے۔

#### موت كابيان

ايك بزم پاك ميں حضورغوت پاك عليدا ارحمة نے بيان فرمايا:

اے غلام ایک استے عقل نہیں ہے جو تو دیکھے اور سمجھے۔ کیا تو کم بھی ایسے خص کے باس ماضر نہ ہوا جس پر موت اُ آوگئی ہو، قریب ہے کہ نیری بھی نوبت آ نے گی اور ملک الموت شری زندگی کے دروازہ کو آکر کھونکیں سے اور اُس کو اُس کی جگدسے اُ کھی طریجینکیں سے وہ تیرک زندگی کے دروازہ کو آکر کھونکیں سے اور اس کے اور اُس کو اُس کی جگدسے اُکوریں گے۔ تواس ہات وہ تیر سے اور تبری گرویں گے۔ تواس ہات کی کوشش کر کہ تیری دور اس حال میں قبض نہ ہو کہ تو سرخرونہ ہو سکے بلکہ نجات کا بب طافعیل کے وہ ماس کی کوششش کر کہ تیری دور اس حال میں قبض نہ ہو کہ تو سرخرونہ ہو سکے بلکہ نجات کا بب طافعیل کی۔

# بناوشكهار كابال

ایک برم باک میں شمنشاہ بغداد نے بیان فرما با اللہ برم باک میں شمنشاہ بغداد نے بیان فرما با اللہ حضور نبی غیب دان علبہ القتلاۃ واسسلام نے ارشاد فرما یا اللہ سے اور سے کیا جس کو فحاوق پسند کرتی ہے اور اللہ تعالی سے اس چیز کے ساتھ مقابلہ کیا جس کو وہ نا پسند فرما ناہے تو وہ اللہ تعالی سے اس چیز کے ساتھ مقابلہ کیا جس کو وہ نا پسند فرما ناہے تو وہ اللہ تعالی سے ایس چیز کے ساتھ مقابلہ کیا جس برخضبنا کی ہوگا۔

## مكركاهان

ایک برم پاک میں حضرت غویث اعظم نے بیان فرمایا،
اسے منافقو! اسے آخرت کو دنیا کے عوض نیجنے والو! اسے حق کو تحلوق سے عوض اور باقی کوفانی کے عوض بیجنے والو۔ تمصارے کاروبا ریجارت میں طوطا ہے اور تمصارا اصل مال مجمی غارت موجیا ، تم پرافسوس کرتم اللہ کے غضب و خفتہ کا خود کو

نشا نہ بنا نے والے موکیوکہ جرابی چیزسے اپنا بناؤ سکھارکرتا ہے جواس میں نہیں موق اس پرانٹر تعالیٰ غفتہ فرما تاہے۔ قدم کاری نرکر' اپنے ظام کو آواب شرفیت سے اوراپنے باطن کواس میں سے فحلوق کے نکال دینے سے آراس نہ کر۔ محلوق کے درواز ول کوبند کرد ہے اوران کو تواپنے قلوب سے فناکردے بہاں کاس کہ تو پیمجھ لے کہ گویا مخاوق بیدا ہی نہیں ہوئی ہے۔ تو اُن کے اعقول پر نفع اور نقدما ان کا کچھ خیال نہ کو تو بدن کی آرائشگی میں شغول ہوگیا اور تو نے قلب کی آراست کی کو پیڈر رکھا نے الی نہی آراست کی آورید و اصلاص اور خدا پر محمر وسرکر نے اوراس کی یا دغیراللہ کے عبلا وینے میں ہے۔

#### توبية النصوح كابران

ایک بزم پاک میں حضرت محبوب بھانی عوت صمدانی حضرت شیخ عبدالقادر جبلانی حنی والحیینی قدس سرهٔ التورانی نے بیان فرمایا.
حضرت عیرلی ابن مریم علیه السّلام نے فرمایا.
" نیک عمل وہ ہے حس پر تو تعرافیا کو دوست بنر کھے کہ لوگ تیری تعرف کو دوست بنر کھے کہ لوگ تیری

اے آخرت کے اعتباد سے بیو تو فو! دبوانو اور دنیا کے اعتبار سے عاتلو! بالی عقل ہے جمعیں نفع ندد ہے گی ۔ تو ایمان کے عاصل کرنے بین کر ششش کر تو بھر کھھے ایمان عاصل ہوجائے گا ۔ تو بہ کر اور معذرت جا ہ ، نادم ہوا ور دونوں آ نکھوں سے آنوا ہے دونوں دخیا دول پر بہا کہ بی کہ خوف اللی سے دونوں دفیا رہا کہ بی کہ خوف اللی سے دونوں دفیا رہا ہے ۔ جب تو دل سے قرب کر ہے گا تو بھا بیا ہی تو بہ کا تو بھا بیا ہے تو بہ کا تو بھا بیا ہے تو بہ کا تو بھا بیا ہے تو دل سے قرب کر ہے گا تو بھا بیا ہے تو بہ کا تو بھا بیا ہے تو دل سے قرب کر ہے گا تو بھا بیا ہے تو بہ کا تو بھا بیا ہے تو دل سے قرب کر ہے گا تو بھا بیا ہے تو دل سے قرب کر ہے گا تو بھا بیا ہے تو دل سے تو بہ کر ہے گا تو بھا بیا ہے تو دل سے تو دل

### يريك الله يتراجيره متورم وجائے گا۔

# رازكابال

ایک بزم عالی میں صفور غوت پاک دحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان فرمایا ہو اسے علام البین مان کے جھیلنے میں جب تک کہ تو اس کی حفاظت پرقساد میں جب تک کہ تو اس کی حفاظت پرقساد میوکوشش کرتارہ مجھر جب تو مخلوب ہوجائے اور دا ذران طاہر ہوجائے اس وقت تو معذور ہے ۔ مجست پروہ اور ستر کی دیواروں ، حیا کی دیواروں ، وجو دا درخسلوق تو معذور ہے ۔ مجست پروہ اور ستر کی دیواروں ، حیا ان کریا کہ تی ہے ۔ بناوٹی اور کی کو نکال دینے کی نظر کرنے کی دیواروں کو خراب و بران کریا کرتی ہے ۔ بناوٹی اور جی کو نکال دینے کا محمد دیا گیا ہے اور جس پر سبے افتیاری ہواس کے قدموں کی فاک کا سرمہ بنایا جا تا ہے کیونکہ بنا دط فنا نی آمر ہے اور غلبہ بے افتیاری ائر ہے کا سرمہ بنایا جا تا ہے کیونکہ بنا دط فنا نی آمر ہے اور غلبہ بے افتیاری ائر ہے وہ فادق کے دکھانے کا ہے اور بیر دی والا ۔

# فرست کابیان

ایک بزم پاک میں شفتاہ بغدادعلیہ الرحۃ نے بیان فربایا:
اے غلام ا تواس بات کی کوشش کر کہ تو ندرہے بلکہ مرف دہی رہ جائے تواس کی کوشش کر کہ زایدے اور مذاس کی کوشش کر کہ زایدے سے نقصان رفع کرنے میں تو حرکت کرے اور مذاب نے بیان فیع حاصل کرنے میں جب توالیا کرے گا تواسد تعالی تیرے یے ایک فدمت کا رمقرد کردے گا جو تیری فدمت کیا کرے گا اور تجھے تعلیف دہ جیرزوں کو دور کرتا دہے گا، تواسل تعالی کے ماعقایا ابرجا بیسا کردہ نملانے جیرزوں کو دور کرتا دہے گا، تواسل تعالی کے ماعقایا ابرجا بیسا کردہ نملانے

والے کے ساتھ جس طرح چاہے بلطے اور جس طرح اصحاب کہف حضرت جبر کی علاہ سلام کے ساتھ توانٹر تعالیٰ کی مجبت میں فی الجلہ بغیر وجو داور بلا افتیار اور بغیر تدبیر کے تھیرا رہ ۔ توفدا کے حضور میں قضاء وقدر کے بوجوں کے اترینے کے وقت اینے ایمان ویقین کے قدموں پر مظہرا رہا کہ

#### منافقت كابران

ايك بزم ياك مين شهنشا وبغداد في بيان فرمايا : .

اسے غلام! ایمان تقدیم سے ساتھ کھرارہ تا ہے اور ثابت رہتا ہے انفاق مجا گذاہہ و با ایمان تقدیم سے سے اور ثابت اور ایمان تقدیم کے باطن دفلب ہے اور اس کا جم دیا ہوجا تا ہے اور اس کا جم دیا ہوجا تا ہے اور اس کے باطن دفلب کی اسکانفس اور خوام ش اور طبیعت مولی ہوجاتی ہوجاتی ہیں اس کے گھر کا در وازہ آباد ہوتا ہے اور اندرونی صقیہ ویران اس کا ذکراللی محض زبان سے مہتا ہے نزکراللی تنالی کے لیے اور مؤن اس کے فلاف ہوتا ہے۔

### زبان وقلب كابيان

ایک بزم پاک میں حضرت محبوب بھانی نے بیان فر ایا ا۔
اے غلام امون کا ذکر ذبان و فلب دونوں سے ہوتا ہے اوراکٹراوتات
میں اس کا فلب ذاکر ہوتا ہے اور زبان سکون میں ہوتی ہے ۔مومن کا عفتہ وُھنب
میں اس کا فلب ذاکر ہوتا ہے اور زبان سکون میں ہوتی ہے ۔مومن کا عفتہ وُھنب
اسٹرور مول کے لیے ہوتا ہے مذکہ اپنے نفس ، خواہش طبیعت اور دنبا کے لیے۔

# توسی کی کی بیان

# يلاكايبان

ایک بزم یاک میں حضور عوث الثقلین نے بیان فرمایا: اسے غلام المعصوم دانا ہوشیار ہے۔ اس بلاکی وجہ سے شرکواللہ تعالیٰ نے تجھ بہا آدا ہے، وہ خداکی طرف قصد کرنے سے بازنہیں رہتا۔ تواس بلا کے اسنے ے طی جانے کا منتظرہ ، خدا سے نا امیدیہ ہو کیونکہ ایک ساعت کے بعد دو سری ساعت میں کثاری ہے۔ وہ ایک قوم سے دوسری ساعت میں کثاری ہے، وہ روز اس کی ثنان جُداہے۔ وہ ایک قوم سے دوسری قوم کی طرف منتقل کرتا ہے ، توخدا کے ساتھ صبر کر' اور اس کی تقدیمہ پردافتی دہ کیونکہ تو نہیں جانا کہ شاید اللہ تعالی اس کے بعد کوئی اور امر پیدا کرد ہے۔

#### جرع فرع کا بیان

ایک برم پاک میں شہندا و بنداد نے بیان فرما با : اسے غلام اِ جب تو بلا پر سبر کر سے گاتو اللہ تعالیٰ تجھ سے بلاکو ہلکا کر د سے گاکہ دہ مجھی سے جبوب سمجھے گا اور جب تو جزع فزع کر سے گا اور تقدیم پر معترض ہوگا تو ہ تیرے و پر بلاکو مجاری کرد سے گا اور اس پر شیر سے اعتراض کی وجہ سے اپنا عذاب وغضہ ذیا دہ کرد ہے گا -

اے قوم تم پر بلااس وجہ سے اُتر تی ہے کہ تم اللہ تعالی پراعتراض کرتے ہو بلور اس سے مجھ طے نے ہوا ورا پنے نفوس ، خواہشات اوراغراض کے ساتھ قائم ہوا ور دنیا تمصیں محبوب ہے اوراس کے جمعے کرنے پرتم حرمیں ہو۔

### كيمبيا كاببال

ایک بزم پاک میں حصرت محبوب بیانی علیہ الرحمۃ نے بیان فرمایا: است دم اگر بغیرونیا جارہ مہیں اس کا ہونا ہی صروری سیے تھے تمھار سے نفوسس اسے دم اگر بغیرونیا جارہ مہیں اس کا ہونا ہی صروری سیے تھے تمھار سے نفوسس دنیا کے درواز ہے پر دہیں اور تحمار سے قلوب آخرت کے درواز ہے براور تھار سے

باطن ائٹرتعالیٰ کے درواز ہے پر بہاں کا کرفنس قلب بن جائے اور وہ و اُلقہ چکھ

لے جرکہ قلب نے چکھا ہے اور باطن فنانی اُلٹہ ہوجائے جس کے چکھنے کی صرور ست

مزر ہے مجرالٹہ تعالیٰ آسے اپنے لیے ذندہ کر سے مذکہ غیر کے لیے اس وقت وہ

ایسی کیمیا بن جائے گا کہ اُس میں ایک درم جب ہزار مثقال تا نبے میر ڈسمالاجائے

گا تو وہ تانبے کو سونا بناد ہے گا پس اصلی غایت کی ہی ہے جہیشہ باقی د ہنے والی

ہے ۔ اُس کے بیے خوش خبری ہے جو میر سے قول کو سمجھے اور اس پر ایمان لائے ۔ اور

خوشخبری ہے اس کے بیے خوش خبری ہے جو میر سے فالی میں سے اور وہ اس کو مقرب الہی

خوشخبری ہے اس کے بیے خوش خبری ہے جو میں کو اپنے یا مقول میں سے اور وہ اس کو مقرب الہی

## ضرركاب

ايك برم باكس شهنشا وبغداد في بيان فرما باد

 عجائباتِ علم اذبی دکھائے گا اور شربے قلب کو ابنی طرف گلائے گا بھراس ملاقات کے بعدوہ تجھے کو تحصیے ذمانے کی یا دولائے گا جس طرح کہ وہ جنت میں اہلِ جنّت کو دنیا یا دولائے گا ۔ جب تو بہب کے جال کو نوطر دے گا تو مبیب الا مباب ذات کی طرف پہنچ جائے گا ۔ جب تو ابنی عادت کے فلاف کر رہے گا عادت سے ضلاف کر رہے گا عادت سے ضلاف کر رہے گا عادت سے ضلاف کر رہے گا ہ

#### احمال كابيال

ایک بزم پاک مین شننا و بغداد نے بیان فرایا: اسے غلام! جوفدمت کرتا ہے خدوم بنا بیاجا تا ہے اور جوفر ما بنرداری کرتا ہے وہ مطاع بنالیا جا تا ہے ، جواکرام کرتا ہے اس کا اکرام کیاجا تا ہے ، جو نزدیک سہوتا ہے ، نزدیک کیاجا تا ہے ، جوتواضع کرتا ہے بند کیا جا تا ہے ، جواصان کرتا ہے اس پرامیان کیاجا تا ہے ، جوش اُدب کرتا ہے وہ مقرب بنا بیاجا تا ہے من اُدب تجھ کوفدا کے قریب بہنچا دے کا اور ہے اُدبی تجھ کوفدا سے دور کردے گی ۔ جن اُدب طاعت اللی ہے اور ہے اُدبی خداکی نا فرمانی ہے ۔

### مُسوائي كابيان

ایک بزم پاک میں صفور غوث التقلین نے بیان فرمایا: اسے قوم اتم بارگاہِ فعداوندی میں اینے نفوس کے بیش کرنے اوران کی جانبے بط تال میں تاخیر نزکرد - اس بار سے میں اپنے نفوس یوقبل آخرت سے دنیا میں مجابدی کرد- ارشا دِنبری صلی الله تعالی علیہ وسلم ہے بر
"الله تعالی ا ہنے اُن نیک بندوں پرجنہوں نے دنیا ہیں پر ہمبرگاری کی ہے
حساب کرتے شرمائے گا حساب نہ لے گا۔
توقعوی اختیار کرور نہ کل شر ہے گئے میں رسوائی کی دسی ہوگی تواہنے تعترفات دنیوی میں تعویٰ
کرود نہ شیری خواہشات دنیا د آخرت میں سرا ہا حسرتیں بن جائیں گی ۔

# ورسم ودبنار كابيان

ایک بزم پاک میں شہنشا و بغدادر حمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرا یا:

اے قوم! ویناردوز خ کی آگ کا گھرہ اور در ہم غم کا گھرہ خصوصًا جبکہ تو در ہم

ودینار کوحرام طریقہ سے حاصل کرے اور جرام طریقہ میں انصیں صرف کر ہے جر کچھیں تھے

کہد دیا ہوں کل تجھے معلوم ہوجائے گا آج تو تو اندھا اور ہم و ہے ۔

ادر شاونبوی صبّی اللہ علیہ دلم ہے:۔

میزاکسی چیز کو دوست دکھنا تجھے اندھا اور ہرا بنا دیتا ہے ہے آب قلب کو دنیا کی مجتب سے ضالی کر سے برہنہ موجا اور اسے بھو کا پیاسار کھ تاکہ انڈ تعالیٰ اس کو طرحا ابنے اور کھلائے ہیں سے ۔ تو اپنے ظاہر باطن کو اسی کے متعالیٰ اس کو طرحا ابنے اور کھلائے پہلائے ۔ تو اپنے ظاہر باطن کو اسی کے سہر وکرد سے اور تدبیر حمور دسے وہ ی وہ دہ جائے ۔ تو کچھ بھی نہو تو ہمیشہ کام کو نیو الامزدور بنادہ ۔

## دارالعمل كابيان

ايك برم عالى مبن مصرت عورت صمراني شيخ عبدالقادر مبلاني في ان فرمايا بد

ائے قدم! دنیا دارالعمل ہے اور آخرت اجرت وعطا دنیشش کا گھر، صالحین بی طرز عمل اکثر ہے بیمال عمل کریں د ہاں بدلہ بائیں نیکن انھیں صالحین میں سے شا ذونا کہ دیمی ہیں جن کو دنیا میں کام کرنے سے وہ نکال دیتا ہے اور ان براصان ورحمت فرما آ
جے اور آخرت کے آنے سے پہلے دنیا میں مھی اُنھیں راحت بخشت اسے اور ان کے صرف فراکش ادا کہ لینے پر اکتفا فرما آ ہے، اور انہیں نوافل کی راحت وے دیتا ہے مرف فراکش دادا کہ دیتا ہے اور انہیں موالت ومراتب میں ماقط ہی نہیں ہوتا ۔ ایسام رتب ہزاروں اللہ کے بندو میں سے کمی ایک کا ہی ہوتا ہے اور وہ نہایت کامیاب ہیں .

#### كامل موس كابيال

ایک بزم پاک میں شہنٹا و بغداد نے بیان فرایا اور نیا ہی میں ارتفاع اِتو دُنیا ہی میں اسے کوئے بھیر ہے ایسا کرنے سے تو دنیا ہی میں داست پائے گا اوراگر دنیا سے کچھ حقد تیر رہے تقدم کا ہوگا بھردہ ضرد تیری طوف پہنچے کا تیرامقدم بغیر تیر ہے ہاں آئے نا رہے گا۔ در انحالیکہ توعزیز دمکرم سوال کیا گیا ہوگا اس مالت بین فود مقدم مجھ سے قبول کی درخواست کر ہے گا۔ تو اپنے نفس اورخوا ہونفس کے ساتھ نا کھا کہؤ کہ یہ ایک پر دہ سے جو تیر سے قلب کے بیے تیر سے بیہ وردگار کی ماجب بہرگا۔ کا مل مومن تو مذ تو نفس کی فاطر سے اور مذخوا ہونفس سے کھا تاہت اور مذخوا ہونفس سے کھا تاہت اور مذخوا ہونفس سے کھا تاہت اور مذخوا ہونفس سے کہاس سے بنحل طاعت اللی پر اس غرض سے کہ نفس پلے پہندتا اور نفع آ بھا تاہے بکہاس سے بنحل طاعت اللی پر قرت صاصل کو نے کے لیے ہوتے ہیں اس کا کھا نا شراحیت کے مطابق موف اس قدر برخوا ہون کو اس کے فاہر کے قدمول کو املا تعالی کے سامنے جا دے اسے خوا ہون نفسانی سے واسط نہیں ہوتا ۔

# وطست كا بران

ایک بزم پاک میں مفرن مجبوب بمانی رحمۃ اللہ علبہ نے بیان فرما یا بہ اے غلام بالٹہ کا در بہ موتا ہے اسے غلام بالٹہ کا در بہ موتا ہے فدا کے فعل سے کھا ناکھا تا ہے اور ابدال جو کہ قطب کا در بہ موتا ہے فدا کے فعل سے کھا تا اور تمامی تصرف بنی علیہ القبالي و التبلیام کی شل مہتا ہے ، ایسا کیوں نہ ہو قطب تو صفور نبی پاک معاصب لولاک علیہ العبالي و والتبلیات موتر ہے ہیے آپ کا جا نثین ہوتا ہے ۔ وہ تو اللہ ورمول کا کا غلام ، نائم اور آمتی مرحم سے بیاے آپ کا جا انتین ہوتا ہے ۔ وہ تو اللہ ورمول کا فیلیفر نا میں ہے اور مسلما نول کا امام جوان کا بادشا ہ ہے فلیفر نا ملال نہیں ۔ اور مسلما نول کا اعام جوان کا بادشا ہ ہے فلیفر نا ملال نہیں ۔ اور میں سے کہ کو اطاعت و فرما نبر داری کا چھوڑ نا ملال نہیں ۔

## ملائكه كابيان

ایک برم پاک میں شہنشاء بنداد سنے بیان فرمایا:

اسے غلام! جب بادشاہ عادل ہوتوہ قطب ذانہ ہوتا ہے۔ تم بیمت خیال کرنا کہ ولایت وقطبیت کوئی اُسان اُمرہ ۔ تمعار سے ظاہری افعال کے شارونگداشت کے سیے ملائکہ مقربیں اور تمعار سے باطنی افعال کی وہ نوز گہداشت فرما تا ہے بہری کوئی ایسانہ میں جوقیامت کے ون حاضر کیا جائے محاضر کیا جائے ماضر کیا جائے ماضر کیا جائے ماضر کیا جائے ماضر کیا جائے اور فرشتوں وہ فرشتے ہوں گے جو دنیا میں اس کی ایجھا ٹیاں اور قرائیاں تکھتے پر مقرب سے اور فرشتوں کے ماجر دفتر اتنا بھا ہوگا جان کی نظریا سے اس میں ہر ایک کی نیکی بدی اور جر کچھاس سے دنیا میں صادر ہوا ہے موجد دہوگا۔ ہرایک کو ان سب لیک کی نیکی بدی اور جر کچھاس سے دنیا میں صادر ہوا ہے موجد دہوگا۔ ہرایک کو ان سب

سوير منت كاحكم ديا جاميكا ادروه اس كوبر مفي كاكر جداس نے دنيا بيں اچھي طرح تكھنا برطھنا ىزىجى موگام بونكردنيا دارچكهت سے اور آخرین دار قدریت . ونبااسباب و دراکع کی حاجتمد ہے اور آخرت میں ان کی ماجت نہیں جب تم بیں سے کوئی دفتر میں تکھنے کا انكاركرك كاتواس كے اعضاء اس كے مطابق بولىں سے مبرعضوعلى مالى على الله استے مبرعضوعلى مالى على الله الله الله ا دنیا کے اعال سے مطابق بولیں گئے۔ تم بڑے امر کے لیے پیدا کیے سکتے ہو کمباتم سومعلوم نهب ارشاد باری تعالی سے:

وكياتم ني يدخيال كربياب كريم ني تمين بيكار بيداكياب اورتم ہماری طرف لوٹائے جا ڈیسے "

#### وعومی کا بیان

ایک بزم یاک میں حضرت مجبوب بانی قطب رتانی شهباز لامکانی قدس سرهٔ التنورانی نے بیان فرمایا،۔

يامي غلام إالله تعالى كے بيے نتيري ارادت ميے اور مذتواس كامر بركبو يكم جشخص ادادمتِ اللی کا دعوی کرسے اور اس کے غیر کا طالب ہوا وراخریت کے مربدوں کی قلنت اور التدكيم مديني ارادت والمصرفيل سے قليل ترمين وه شا ذو نا درمونے ميں افرا د میں اکا در کا ہی میں بہال مک کدان میں سے کوئی کوئی ہی یا باجا تا ہے۔ وہ کنبے ا در قبیله سے علیمده بهونے والے میں وه زمین بیرمعدن ادرباد شاه میں اور ده اہل شر کے کو توال میں ، ان کی مرکبت سے محلوق کی کبلا د قع ہوتی ہے ۔ مخلوق پر انہیں کی میکنوں سے بارش ہوتی ہے ، آسمان میند مرساما ہے ، زمین سبزہ زار رمہتی ہے ، وہ اپنی ابتدائی مالت میں ایک پہاٹرسے دوسرے پہاٹر کی طرف ' ایک شہرسے دوسرے شہر کی

طف ایک و برانہ سے دوسرے و برانہ کی طون مجائے میں ۔ جب بہی وہ متہ در مہائے میں بہیاں لیے جائے ہیں تر وہاں سے منتقل ہوجائے میں اور ہر ایک کو مبطھ بہیے ہیں تر وہاں سے منتقل ہوجائے میں اور ہر ایک کو مبطھ بہیے ہیں ۔ اور وہ دنیا کی بنیاں و نیا والوں کے سپر دکر دیتے ہیں ، وہ ہمیشہ اسی حالت ہیں دہتے ہیں یوال تک کر اُن کے ادگر د تلعہ بنا دیئے جائے ہیں اور فدائی مشکران سے بات چیت کرتا ہے ان میں ہر ایک کی تنها تنها صفاظت ہوتی ہے سے مشکران سے بات چیت کرتا ہے ان میں ہر ایک کی تنها تنها صفاظت ہوتی ہے میں سب کا اعراد و اکرام اور نگر داشت کی جاتی ہے اور یہ خلوق پر حاکم بنا دیئے جائے میں ۔ اس دقت ان کی نوجہ مخلوق پر فرض میں ۔ یہ تام اُمور عوام کی عقول سے ماور کی میں ۔ اس دقت ان کی نوجہ مخلوق بیار کی مثل ہوتی ہوجاتی ہوجاتی میں اور باتی مخلوق بیار کی مثل ہوتی ہوجاتی ہوجاتی میں اور باتی مخلوق بیار کی مثل ہوتی ہوجاتی ہوجاتی میں اور باتی مخلوق بیار کی مثل ہوتی ہے ۔

## الكس وطلس كابيان

ایک بزم پاک میں شہنشا و بغدا دعلیہ الرحمۃ نے بیان فرمایا د.

اسے غلام المجھ برافوس قد دعری کرتا ہے کہ بیں اس جاعت سے ہوں بتا بچھ میں ان کی کیاعلامت ہے میں ان کی کیاعلامت ہے ورملکوت اعلیٰ میں میں ان کی کیاعلامت ہے توانل کے قرب ولطف کی کیاعلامت ہے توانل میں میں ہے ، تیرانام کیا ہے اور ملکوت اعلیٰ میں بیرالقب کیا ہے ، سیرالھ ان بینا مباح بیرالقب کیا ہے ، سیرالھ ان بینا مباح بیرالقب کیا ہے ، سیرالھ ان بینا مباح ہے یا افریت ہیں تیرافوت میں نیزا جیسے یا افریت اللی ، تورات کہاں گزار تا ہے ۔ وحدت ہیں تیرافنس ، شیطان ، ہوا کے نفسانی ، تفکر دنیا ہے اور جدت میں تیرافنس ، شیطان ، ہوا کے نفسانی ، تفکر دنیا ہے اور جدت میں اور جدت ہیں اور میں اور میراس وراس میں ۔ بیمر تیہ ولا بیت ہذیا انس یوکہ بدکار دوست میں اور سیو دہ ہواس والے تیرے انیس میں ۔ بیمر تیہ ولا بیت ہذیا

اورمحض دعوی سے حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اس میں تیری بات جیت تو محض ہوس ہے جس کا کوئی نفع نہیں، تواہیٹ اوپر سکون اور اللہ تفالی کے دوبر د گمنا می اور بے ادبی سے احتر از لازم بکیرا اور اگراس بار ہے میں سجھے گفتگو خردری ہے تو تیر اکلام اس میں بطریق برکت حاصل کر ہے اور اس کے اہل کے ذکر سے برکت یعنے کے ساتھ ہو کہیؤ کمہ تیرا قلب تو معرفت سے فالی ہے تو تو محض ظاہر سے دعوی کرتا ہے ، سرظا ہرجس کی باطن موافقت د کر سے وہ توسرا مربزیان و کمواس ہے۔

ارشا دِنبوی صلی الندعلید وسلم ہے:

تجدوزے بیں ادمیوں کی غیبت کرتا ہے وہ دوزہ دارنہ بی ہے ! حضور نبی کریم علیہ انفسل القبلاۃ والتہ ہے نظام رفر ما باکہ فقط کھانا بینیا اور صنطرات کے جھوڑ دینے کا عمی افغا فرکیا جھوڑ دینے کا عمی افغا فرکیا جائے توروزہ ہیں بلکہ اس سے ساتھ گنا ہوں کے جھوڑ دینے کا عمی افغا فرکیا جائے توروزہ ہے۔

#### عيبت كابران

ایک برم پاک میں صفور خوت التقاین رحمۃ التّرعلیہ نے بیان فرما ہا،

اے غلام ! غیبت کرنے سے بچو ، غیبت نیکیوں کو و یسے ہی کھا لیتی ہے جراح کو کوئی کو گائی ہے ۔ فلاح پانے والا غیبت سے اجتناب کرتا ہے اور جو غیبت کرنے میں مثل کوئا کہ کا تی ہے ۔ فلاح پانے والا غیبت سے اجتناب کرتا ہے اور شہوت کے ساتھ کرنے میں مشور مہوجاتی ہے اور شہوت کے ساتھ نظر بازی سے بچو کمیونکہ وہ تمعال سے فلوب میں مصیبت کا بہج بو دیتی ہے اور اس کا انجام دنیا و احرات میں جرائے۔

## فسم كابيال

ایک بزم پاک میں شہنشاہ بغداد نے بیان فرمایا.

اے غلام! تم جمو کی قسم کھانے سے افتناب کر دکیز کہ جمو کی قسم آباد شہروں کو چئیل میدان بنادیتی ہے۔ اوراس سے مال ادر دین کی برکت آبط جاتی ہے تجویرانوں کرتو اپنے مال کوجھو ٹی تم کھا کر کرواج دینا ہے اورا ہے اگر ترقاب نے اگر ترقاب نے مال کوجھو ٹی تم کھا کر کرواج دینا ہے اورا ہی ہے تو کہتا ہے فندا کی قسم ایسا مال تو اس شہر میں نہیں ہے اور نہی اور کے پاس موجو دہے۔ اسٹری تم یہ آئی قیمست کا شہر میں نہیں ہے اور نہی اور کے پاس موجو دہے۔ اسٹری تم یہ آئی قیمست کا ہے اور محصے اسٹے میں بڑا ہے حالا کہ اس میں سے تو ہم بات میں جو ط بہت والا ہے حالا کہ اس میں سے تو ہم بات میں جو ط بہت کہ تو اس برجو ٹی گواہی دیتا ہے اور اسٹر کے نام کے ساتھ ملف کھا تا ہے کہ تو اس برجو ٹی گواہی دیتا ہے اور اسٹر کے نام کے ساتھ ملف کھا تا ہے کہ تو اس بی بولے والا ہے۔ عنقریب دو وقت آئے کا کہ تو اپا بی ادر اندھا ہم جائے گا۔

#### أوب كابيان

ایک بزم پاک میں مضور خوب پاک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرما با اللہ علیہ بنے بیان فرما با اللہ علیہ برحم فرمائے تو اللہ تعالی کے صنور با آوب رہوجس کسی نے آواب شرع سے آوب مذکی ما اس کو تیامت کے دن ورزخ کی آگ آوب سکھا کے گی کا میں سے بی سے بوجھا جس میں یہ بانچون ضما کل با ان میں سے بیش میں نے اس بیا ان کوس کر آب سے بوجھا جس میں یہ بانچون ضما کل با ان میں سے بیش میرل توکیا اس کے دوزہ اور وضو کے باطل مونے کا تھی دیا جائے گا۔ آپ نے جواب دیا دوزہ اور وضو تر باطل دیم کا کھی جائے گا۔ آپ نے جواب دیا دوزہ اور وضو تر باطل دیم کا میم بیم بیم میم بیم ایم میں اور خوف دلانے کے ہے۔

#### عفلت كابيان

ایک بزم پاک میں شہنشا و بغداد نے بیان فرمایا،

#### محاسبه كابيان

ایک بزم پاک میں شہنشا و بغداد حضرت شخ عبدالقا درجیلانی قدس سرہ النورانی نے بیان فرمایا ،

ا بے غلام اِنبرا اولیا مالٹکو دلیل مجھنا اس وجہ سے ہے کہ تجھیم وفت اللی کم ہے اس وجہ سے نوان کا مرتبہ نہیں مجھنا تو کہنا ہے کہ بدر وا داری کرتے ہیں ہار ہے ساتھ مباشرت کیوں نہیں کرتے ہی ہار ہے ساتھ مباشرت کیوں نہیں کہتے ہا رہے ساتھ کیوں نہیں بیطنے ، تیرا ایسا کہنا اس وجہ سے مہاشرت کیوں نہیں سے خود ہی جا ہل ہے ۔ جب تجھے خود اینے نفس کی بہجان کم ہے ہے کہ تو اینے نفس کی بہجان کم ہے

تو آدمیوں کے رہے کہ جانے میں بھی تیری کی ہے ، تو فا فل ہے ۔ تجے جی قدر دنیا اور اس کے انجام کی معرفت کم ہوگی آئی قدر تو آمر آخرت سے جاہل دہے گا اور تجہ کو جی قدر آو آمر آخرت سے جاہل دہے گا ۔ اسے دنیا میں شخول ہونے والے عنقریب نقصان اور ندامتیں قیامت سے دن جرک نقصان دنیا میں شخول ہونے والے عنقریب نقصان اور ندامتیں قیامت سے دن جرک نقصان کو دن مورک ہوں گی ۔ تو اپنے نفس کا قیامت سے دن کا میں مورک کے دن سے پہلے محاسبہ کر سے ہوئے مالی سے جرتجھ بر ہے وہو کہ دنیا میں مورک کا قیامت کے دن تو گئا ہم میں بہر سے بہت بھی مالت پر قائم ہے ، کنا ، تو گا میر میں جرب بھی کہ بخار مورت کا قاصد ، تو مورت آنے سے پہلے تو بر کھر لے تا ہی قوب کو سے بہت تو کی مالت پر قائم ہے ، کنا ، کے قاصد بیں جیسے کہ بخار مورت کا قاصد ، تو مورت آنے سے پہلے تو بر کھر لے تا ہی قوب کو لے آئیں قوب کو ۔

أزمانس كابيان

ایک برم پاک میں شمنشاہ بغداد نے بیان فرمایا:

اے نوجوانو انم توہ کر دکیاتم اللہ تعالی کوئمیں دیمفتے کدہ بلا سے تعالی اللہ تا کرتم تو ہر کر در منظم معیں تجونہ ہیں آئی ادراس کے گنا ہوں برامبرار کررہے ہو۔ اس زمانے میں سوالے اکا ڈیا مخصوص آ دمیوں کے جس کی بھی آزمائل بلا سے مہورہی ہے اس کے لیے آزمائش عذاب ہے نہ کہ تعمت گنا ہوں کی سزا بلا سے مہورہی ہے اس کے لیے آزمائش عذاب ہے نہ کہ تعمت گنا ہوں کی سزا ہے نہ درجوں اور کوامتوں کی زیادتی ۔ اولیا داللہ کی آزمائش اسی لیے ہے تا کہ رب تنا کی کہ درجات بلند ہوں ، وہ ان کے ساتھ سبر کرتے ہیں کہوکہ وہ اللہ تعالی کی ذات کو ہی چاہتے ہیں جب ان کی میں آزمائش پوری ہوجاتی ہے توان کی صورت کا مل ہوجاتی ہے اگران کی آزمائش پوری نہیں ہوتی قودہ اعتقاد کرتے ہیں کہوہ انہی ہلاکت ہیں ہیں۔

#### آفات وبليات كابيان

ایک بزم پاک میں صفرت محبوب معانی شخ عبدالقادر حبیلانی رحمة التعلیه

بيان فرماياه.

ا بے قیم السّدته الی رحمت اور اس کی کشائش سے نا امیدنہ ہو کیونکر شائش الے قریب ہے ، نا امیدنہ ہو کیونکر شائش سے نا امیدنہ ہو کیونکر شائش سے بنا اس کے معاندہ اس کے بعد اور کوئی معورت پیدا کو دے ، بلا سے معت بماگ ، صبر کر کرصبر کے ساتھ ہم رہمتری کی بنیاد ہے ، نبوت ورسانت ، ولا بیت ، ورمو فت فعد اوندی اور جہت کی جوابل ہی ہے جب تو بلا پر صبر نز کر سے کا تو بنیاد ہی نز ہوگی ، عمارت کے لیے بنیاد کے بغیر بقاء مہیں ہوتی ، کیا تو بنیاد ہی فارید کی معارت کے لیے بنیاد کے بغیر بقاء مہیں ہوتی ، کیا تو بنیاد ہی فارید کی ما ہے ہو کو الکھ رشیلہ پر قائم ہواس کی بنیاد نہو تو آن ات و بنیات سے اس کے عمال کو تا ذہ کر قائم تو ایست و مرف ت اور قرب اللی کی ماجت نہیں ہے ، مربر کر اور عمل کو تا ذہ کر قائم تو ایست قلب و روح سے قرب اللی کے درواز تاک پہنچ جائے۔

#### المبال

ایک برم پاک میں شمنشاہ بغداد نے بیان فرمایا: اسے قوم! عالم، ولی اورابدال انبیاء علیهم استلام کے قارت ہیں جو کہ رہنسا ادر بیغام رساں میں، اولیا دائٹدان کے آگے آگے منا دی کرنے والے ہیں۔ مومن غیر ارٹر سے نہیں قورتا ہے اور مذوہ اس کے غیر سے توقع اور امبدد کھتا ہے

## كناره كابيان

ایک بزم پاک مین شناه بغداد نے بیان فر ما با: اے غلام! بر دنبا دریا ہے اور شیرا ایبان اس کی گئی ۔ حکیم تھان نے کہا ہے ،۔ "ا مے بیٹے دنیا دریا ہے اور ایبان کشی ، ملاح طاعات اور "ا مے بیٹے دنیا دریا ہے اور ایبان کشی ، ملاح طاعات اور

### انتطاركابيان

ایک برم باک میں صرت مبوب سمانی شخ عبدالقادر حبیلانی نے بیان فرما با ب

ا معصیت پرتنقید کرنے والو اعنفریب تمعارے ہاں اندھایں ہراہن اہابج اور فرتاج اور فنلوق کے فلوب پرنخی آنے والی ہے۔ تمعار سے تام مال نقصانات اور توانوں ، چوریوں میں یطے جائیں گے۔ تم اہل عقل نبو اپنے پرود دکار کی طف رجوع کرو ' تو ہم کو ' اپنے مال کوفدا کا مشر کا ب نمطم الله اور اس پر بھروسرنہ کرو اور نہ ہی اس کے ساتھ مطہو ، مال کو اپنے دلول سے نکال دو ' اسے اپنے کھروں ، جیبول کے اندر اپنے غلامو اور وکیلوں کے ہاس دکھ دو ' اور تم موت کا انتظار کرو ، اپنی حرص کو کم اور اپنی آرز و ڈن کو اور وکیلوں کے ہاس دکھ دو ' اور تم موت کا انتظار کرو ، اپنی حرص کو کم اور اپنی آرز و ڈن کو کو تاہ کرو ۔

#### وجوع الى الله كالبيان

ایک بزم پاک میں حضور تخوت انتقابین رحمۃ التازعلیہ سنے بیان فرمایا، حضور ابویزید بسطامی دحمۃ التازنعالی علیہ سنے فرمایا، سمومن عارف بالتار التار تعالی سے دنیا و اخرت بھی کو بھی طلب نہیں کرتا

وه تراپنے پروردگا رسے بروردگار ہی کوطلب کرتا ہے ' اسے غلام! نواپنے قلب سے امٹرنغالی کی طرف رجوع کر' تا ٹیب وہی ہے جوالٹرتعالی کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔

ارشادباری تعالی ہے،

" تم البين يرورد كاركى طرف رجوع كرويا

تمام چیزون کواسی کی بیرد کردوا در است نفوس کوبھی اسی سے سپر دکر دو اور ان کو اس کی تضاؤ قدر اور اس کے آمرہ نہی اس سے تصرفات کے سامنے دال دو اور است تعوب کو است پروردگار کے دو بروگونگا ، لولا ، منگرا ، اندھا بنا کر بغیرچون و حپر ا اور بنیر حکو سے احد بلا تخالفت کے موافقت وتعدیق کے ساتھ وال دواور آمرالی سی بوجاد کے بلائی ہوائے کے ماتھ والے اس کے دیمھنے والے موجائی سے قلوب الٹر تعالی کی طرف رجوع کرنے والے اس کے دیمھنے والے موجائیں سے کر ذمین کے جیز سے مانوس منہوں کے بلکہ ہمر چیز سے جوع ش کے جیجے سے لے کر ذمین کے جیجے تک ہے دخشت کریں گے اور تمام محلوق سے لیکندہ موکر اور تمام مادٹ فربیدا جیر ول سے قلع تعلق کر کے فدا کی طون مجائیں گے۔

## تعرلف كابيان

ایک برم پاک بین شمنشاہ بغداد نے بیان فرمایا.

اس غلام اسشار کو کرام کا حن ادب وہی کرسکتا ہے جوان کی فدمت میں دہا ہوا اوران کی بعض ان حالتوں پر جو فد ا کے سائقان کی تقیمی خبر دار ہوگیا ہو اولیاللہ نے محبا ہے مناقان کی تقیمی خبر دار ہوگیا ہو اولیاللہ نے محبول کی مشل کر می اورسر دی ، دات اور دن کے مجبا ہے اور ان دونوں کے افتان دونوں کے اور ان دونوں کے اور ان دونوں کے اور ان کے خود کی استر عبالی کوئی قدرت نہیں دکھتا۔ جب ان کے زودیک پر امر تحق میں اور نہ بدگوئی کرنے والوں سے اطرائی کی اور نہ بدگوئی کرنے والوں سے بیش آتے اور نہیں برائی سے بیش آتے میں۔ بغیر کی ان کے تاب کر گئی ، نہ وہ کمی سے دوئی کرتے ہیں اور نہ دھمی کا باوج دعلم کے انٹر تعالیٰ نے تجھے گم اہ ہیں۔ بغیر کی آئی کے تجھے علم کیا نفع دے کا باوج دعلم کے انٹر تعالیٰ نے تجھے گم اہ کردہا ہے۔

#### يدره كابيان

ايك بزم پاك مين صفرت محبوب بيجاني شهبا زِلام كاني، قطيب رباني شخ عبدلقاد جيلاني صني والمبيني دحمة الترعليد في بيان فرمايا .

اے غلام اشراعلم یکمنا عاد بڑھنا اوردوزہ دکھنا مخاوق کے لیے ہے تاکردہ بیری طوف قرار کیویں اورا پنے مال تیرے لیے خرج کریں ، وہ اپنے گھرول مجلول میں نیری تولیف کیا کریں ، اس امرکوئیس کر سے بیان سے تجھے ماصل بھی مہوجائے گا دیکن جب تجھے موت ، عذاب ، قبر کی تنگی اور دہشتیں آ جائیں گی توتیر سے اور ممان کیلی جب تجھے موت ، عذاب ، قبر کی تنگی اور دہ تھے سے می تکلیف کو دفع ندکوئیں اور جو کے درمیان میں بیر چہ ہ فوال دیا جا سے کا اور وہ تھے سے می تکلیف کو دفع ندکوئیں اور جو کھے تو نے ان کے مالوں میں سے حاصل کیا تھا اُس کو تیر سے سوادوسر سے لوگ کھائیں گے اور عذاب وصاب تھے سے ہوگا ،

#### عبادت كابيان

ایک بزم پاک میں شمنشا و بنداد علیہ الرحمۃ نے بیان فرما ہا،

الے بدنجست ومحوم اتو تو کام کرنے والوں ، دنیا میں تکلیف اٹھانے والوں بیں سے ہے ، کل قیامت سے دن میں تکلیف اسطانے والام و کا اعبادت ایک صنعت ہے اور اس کے اہل اولیا داورا بدال ہیں جو کہ خلص اور مقرب الی اللہ میں قلب سے عالم باعمل ذمین میں اللہ تو تا لی سے عالم باعمل ذمین میں اللہ تو تا لی سے اور باطن کی جمالت کے ماتھ ظاہر کی فقہ میں مذکرتم ۔ اے مہومنا کو اے زبان درازی سے اور باطن کی جمالت کے ماتھ ظاہر کی فقہ میں شغول دینے والو اسوع یا علم بی طوعوا ورعمل کردو۔

### معبودكابيان

### خبر وتبركا بسال

ایک بزم پاک بیں شہنشاہ بغداد نے بیان فرما یا: اسے غلام اِنجھ پرافسوس! تواہینے قول کی نائب کرر ہا ہے۔ جب تدلا اللہ کہتا ہے بس بینفی کا کلمہ سے اور الا انٹرا نبات کا کلمہ ہے۔ خدا کے بیاے نداس کے غیر

سحيب بي وقت تبرس فلب في الله كيواكس دوبرس براعتبار كيا توابين المات كلمات مين محبوطا موكيا اورش يرتون في تحروسه كيا وه تيرامعبودين كيا . ظاهر كالحجوا علبار نهیں قلب وہی مومن سے وہی موظر کو ہی گلص وہی مقتی کا وہی بہیر گار کا وہی ز اہد، وہی موفن مرہی عارف ، وہی عامل ، وہی امیر ، وہی بادشا ہ سیے اور اس کے سواتام اعضاء اس كالشكروبيرومين بجب تولا الله الاالتركي توسب سے پہلے اببنے قلب سے کہ مھراپنی نہان سے اور خداہی برتوکل واعتماد کر مزکر بخبرانٹر بر الينفا بركوهم شرعى كي ساعقدا وراسين باطن كوالتدتعالى كي سائقه مشغول رکھ خیروشرکو اسینے ظاہر مجھوٹر و ہے اور اسینے باطن کوخیروشرکے ہیداکرسنے والي كيرا تقريم وراور شغول كرعس ني اسي بيجانا وه اس كالمطبع بوا اور اس می زبان امتار تعالیٰ سے سامنے گونگی بن کئی اور وہ عارف خدا اوراس کے صبا کھے بندول كيسامن متواضع موكبااور أس كاغم وخزن اوررونا وحبند موكبااوراس کاخوف اور ترسنائی نه یا ده ہوگئی اور اس کی حبا بڑھے گئی اور اسکلے گنا ہوں اور قصور ہمہ ندامت زباده بهوكئ ادر عركجهم موفت علم ادر قرب حق است عاصل بوجيكا تفاس کے زوال کاخوت وحدرزیادہ ہوگیا کیو کمرائٹرنعالی جوجا ہتا ہے دہ کرنے والا ہے جو تھے وہ کرنے اس سے سوال سے اور وہ سوال کیے جائیں گئے۔

#### منفبول وردود كابيان

ایک بزم باک میں شمنشاہ بغدادعلیہ الرحمۃ نے بیان فرما یا: اے غلام ! عارف باللہ دونگا ہول کے درمیان میں مترقد رستا ہے وہ جب اپنی گذرست متہ تفضیر جمالت و بے شرمی اور حرارت کی طرف دیجھتا ہے جبا ہے پیگھل جا تاہے اور موافندہ اللی سے خوف کرتا ہے اور انندہ کی طرف دیجیتا ہے کہ آیامقبول کیا مبلے گا بامرد دواور آیا جو تجید عطافرایا گباہے وہ چیبن بیاجائے گا یا اینے حال پر ہاقی دکھا مبائے گا۔ قبامت کے دن مبلاندں کی میںت میں دہے گا یا کفارے مائقہ۔

ادشا دِنبوی صلّی الله تعالی علیه و کم ہے: .
" بیس تم سب سے زیادہ الله تعالی کو بیچا سنے والا ہوں اور تم سب سے دیا دہ اس سے درالا ہوں !
دیا دہ اس سے دریے والا ہوں !

منحله عارفین کے شاذونا درہی وہ لوگ ہوستے ہیں جن کو اُمن ما مسل دہتا ہے اس کے میے جو چیز مقدر موجی سیساس بر براسدی جاتی سے بیبان کردی جاتی ہے ، وہ ابنے انجام کارکونوس مان لیتا ہے جو تھے اس سے بیے لورح مفوظ میں تکھا ہوا ہے اس كا باطن اس كويره ايتاب اس مك بعدوه اسين قلب كواس براكاه كرد بتاب اوراس کے جیبانے کا اور اس امر کا کھن کوخبرنہ ہوقلب کو محمد بنا ہے۔ اس امری ابتداءمهمان مونااورا وامركا بجالانا اورمنهبات مسازر بهنااور آفات برصبر كرناب ادراس کی انتہا، ماموی اللہ سے بے رقابتی کرنا اور بہ سے کہ اس کے نزد باب سونا اورمظی تعریف اور ترانی ، دینا اور بز دینا ، جنست و دوزخ ، نعمت و بلا، امیری اور فقیری ، خلوق کا دجرد وعدم سب برابر بهر حیا بیس بهرجیب به رسب سے لیے تمام مروجا تا ہے اس کوائٹد کی طرف سے خلوق کی سرداری اور ولا بیت کا فرما ن اجاتا ہے مجرجوتف کھی اس کے سواسے وہ اس کی بوجہ ہیبست اللی اور اس نور انبست سے جرمنجانب اللهاسے ماصل سے خواہش کرتا ہے۔ اللی مہیں دنیا و آخرست میں

#### دعوسية ولابيت كابيان

ایک بزم پاک بین شهنشاه بغداد بنے بیان فرمایا: اندائش اورجانج بیشتال کے بغیر جپارہ کارنہ بی خاص طور بردعوی سے د دالوں سے بیسے ماکر جپانچ پیشتال از مائش کامعاملہ مزموتا تو بہت سی مخلوق ولایت کا دعم کا کری ہے۔

بعض اولباء اللركاارشادسيد : .

" ولا ببت بربلا و ازمانش كومسلط فرما دیا گیا ہے تا كه عمو ًا ولا ببت سمح دعوی نرکیا جلسے یہ

منجار علامات و لابیت سے ایک علامت اس کی خاوق کی ایدارسانی پرصبر کرنا اور ان سے در گزر کرنا ہے۔ اولیا داللہ جو کچے حالات مخلوق سے دیکھتے ہیں ان سے اندھے بن جاتے ہیں اور جو کچے ان سے سنتے ہیں اس سے ہمر سے بن جاتے ہیں ، ان ہوں سنے خلوق سے دیکھور ہے کہ بیر ، انہوں نے خلوق سے لیے اپنی آبر دول کو ہم برکر رکھا ہے ۔ مشہور ہے کہ شہور ہے اولیا داللہ نے اللہ تعالی کو اپنا میں شے کو عبور ہے دوئی اور ہم اور ہم این اندھے اور ہم سے اندھے اور ہم سے اندی کے ماتھ ہم دی ہے اور کھی اللہ تعالی کے لیے معمور سے شہری کو کھی اللہ تعالی کے لیے عبور سے میں کو کھی اللہ تعالی کے لیے عبور کے خلوق ہوتی ہے اور کھی اللہ تعالی کے لیے غیرت کرے غف میں اور مدادات کے ماتھ ہم دی ہے اور کھی اللہ تعالی کے لیے غیرت کرے غف میں اور مدادات کے ماتھ ہم دی میں دغف سے بھی کرتے ہیں ۔

طبيب كابران

ایک برزم پاک مین حضرت عبوب سحانی نے بیان فرمایا د.

ادیبارالتلطیب بین انهول نے ہرمون کی دواکو پہان بیا ہے۔ او بیاد اللہ مثل اصحاب کمف کے قلب اورمین کی جیٹیت سے الطرقعالی کی صنوری میں دہتے ہیں، انھیں قدرت ، رحمت ، بین، انھیں صفرت جرئیل علیدالسلام کروط ولاتے ہیں، انھیں قدرت ، رحمت ، اور لطف و کرم کا ہاتھ لوط پوط کر تا دہتا ہے ، ان کا مجت کا ہاتھ بلاتا ہے اور الف و کرم کا ہاتھ وط پوت کے اور ان دلوں کو ایک مالت سے دوسری مالت کی طرف منتقل کرتا ہے ، ان کی دنیا ، دنیا کے طلب کا دول کے بیاے ہے اور ان کی چیز کا مرت ، آخرت کے طلب کا دول کے بیاے ہے اور ان کی چیز کا مرت ، آخرت کے طلب کا دول کے بیاے ہے اور ان کی چیز کا مرت ، آخرت کے طلب کا دول کے بیاے ہیں وہ دیتا دہتا ہے ۔ جب تو ان سے دنیا طلب کا دول کے بیاے ہیں وہ دیتا دہتا ہے ۔ جب تو ان سے دنیا طلب کا زورہ آن کے باس ہوتی ہے تو وہ اسے فرج کر دیتے ہیں ۔

#### مسركا بران

ایک بزم پاک مین شناه بغداد نے بیان فرما یا .

فقراد طا ببان دنیا کو دنیا عطا کرتے رہتے ہیں اور جو دنیا کی طلب میں کمی

کرنے دا ہے بیاں اُن کو تواہر آخرت عطا کرتے رہتے ہیں ۔ فحلوق کے لیے

ھجوٹر دیتے ہیں اور خالق کو ا بینے لیے ۔ جھلکے کو ہمبہ کرتے ہیں کمیز کمہ ماسوی اللہ

ھیلکا ہے اور طلب مولی اور قرب اللی آن کے نز دیک مفرسے ۔

سیدی ماری نزین ا

بعض اہل اسلانے فرمایا ،

"فائت کے منہ پرعارف ہی ہنسائر تا ہے۔ ہاں بھی اس کو حکم دنیا ہے۔ اور وہی اس کی تعلیف کو برداشت کر تا رہتا ہے اوراس برعارف باللہ ہی قادر ہیں۔ تیکن ندا ہروعا بدو مربد ایسے نہیں۔ برایٹر والے عاصیر

#### رسیے رہم نزکریں وہ بیجارے تورم کے قابل توبہ ومعذرت کے مقام بیں میں۔ افساق کا بیاان

ایک بزم پاک مین شهنشاہ بغداد نے بیان فرما یا ،
عارف باللہ کے افلاق مجملہ افلاق اللہ کے ہوتے ہیں۔ عارف باللہ گناہ گار
سرشیطان اور نفس وخواہش کے باتھ سے چوط انے کی کوشش کرتا دہمتا ہے۔ جب
تم ہیں سے کوئی اپنے بچر کوکسی کا فرکے باتھ میں قیدی دکھیتا ہے تو اسے چوط انے
کی کوششش نہیں کرتا ۔ بس اس عارف کے بیے تمام خلوق مثل اولاد کے ہوتی ہے
وہ اوّلا مخلوق سے بزبان شراعیت خطاب کرتا ہے ، احکام بنا تا ہے ۔ مجبر علم از لی پر
سرگاہ ہونے کی وجرسے ان پر رحم کرتا ہے ، ان میں افعال اللید کو جاری و سادی دکھیتا

#### خطاب كابيان.

ایک بزم پاک میں مضرتِ مجبوب بھانی سینے عبدالقادر جیلانی قدس سرہ النورا نے بہان فرمایا:

عارف بالله تفناروقدرك أمورك مادر برن كى طرف جوكه علم اللى كے ورداز اسے نكلتے ہيں نظر محتا ہے اور محساوق ورداز اسے نكلتے ہيں نظر محتا ہے اور محساوق سے جو باتا ہے اور اس محساوق سے موافق مثر رع امرونهی کے ساتھ خطاب کرتا رہتا ہے اور اس علم کے ساتھ خوک رسر اللی ہے محلوقی سے خطاب نہیں کرتا ۔

## علم الهي كابيان

الله بزم پاک بین شنشا و بغداد نے بیان فرمایا در الله برم باکر و تعالی نے دسل علیم اسلام کو بھیجا اور آن پر کما بین نازل فرما بین الله و در بار مین بارک و تعالی نے دسل علیم اسلام کو بھیجا اور آن پر کما بین نازل فرمایی میں الله و الله تواس میں مذتو و خل دیا جا است میں اختراض کیا جا در تو می عم کی طرف حکم کے اندر کر و فر ہے اور علم کے اندر محض ثبات واست تقلال ۔ تو بھی عم کی طرف محماج اور دو سرول کے در میان مشترک ہے اور ثو اپنے بیاف قطابیے علم مام میں ہوکہ تیرے اور دو سرول کے در میان مشترک ہے اور ثو اپنے بیاف قطابی علیم خاص کا متاب ہی ہوکہ تیرے اور دو سرول کے در میان مشترک ہے در جب تم یں سے کو علم ظاہر میں ہوکہ تیرے اور دو سرول کے در میان الله تعالی علیہ و کم کے اندر کر و خیکا دیتے ہیں جب میں میں اللہ تعالی علیہ و کم کے اور شرایعت خاص میں باتھ محض اس کی تھید ہوتے اور شرایعت خاص میں بعدہ کے میں کہ تھید ہوتے اور شرایعت خاص میں بعدہ کی دوج سے ہوتا اس میں میں اور شرایعت خاص میں بعدہ کے میں کے تعدید میں اور شرایعت خاص میں بعدہ کے میں کہ تعدید بی اور شرایعت خاص میں بعدہ کے میں کہ تعدید بی اور شرایعت خاص میں بیان می میں کی تعدید بی اور شرایعت خاص میں بعدہ کے میں کو جاسے ہوتا اس کی تعدید بی اور شرایعت خاص میں بعدہ کے میں کی تعدید بی اور شرایعت خاص میں بعدہ کے میں کو جسے ہوتا اس کی تعدید بی اور شرایعت خاص میں بعدہ کے میں کو جسے ہوتا اس کی تعدید کی دوج سے ہوتا اس کی تعدید کی دوج سے ہوتا اس کی تعدید کی دوج سے ہوتا کیا تھا ہوتا کی دوج سے ہوتا کی دوج سے ہوتا کی دوج سے ہوتا کیا کہ کو کے میں کو تو کے میں کو تعدید کی دوج سے ہوتا کی دوج سے ہوتا کی دوج سے ہوتا کیا کہ کی دوج سے ہوتا کیا کہ کو کی دوج سے ہوتا کی دوج سے ہوتا کی دوج سے ہوتا کی دوج سے ہوتا کیا کہ کی دوج سے ہوتا کی

## ما بل وعاقل كابران

ایک بزم پاک میں صنورغوٹ پاک علیدالرحمۃ نے بیان فرمایا،
ابن ادم جب میری و درست ہوجائے تو اس کی مثل کوئی صحیح و درست نہیں اورجب وہ صحفائی حاصل کرنے والانہیں اورجب وہ صفائی حاصل کرنے والانہیں اورجب وہ صفائی حاصل کرنے والانہیں اورجب وہ قریب ومقرب ہوجائے توکوئی دوسرا اس کے مثل مقرب نہیں جا ہائے ہوگئی دوسرا اس کے مثل مقرب نہیں جا ہائے ہوگئی دوسرا اس کے مثل مقرب نہیں جا ہائے ہوگئی دوسرا اس کے مثل مقرب نہیں جا ہائے ہوگئی دوسرا اس کے مثل مقرب نہیں جا ہائے ہے اور عادل

ارشا دِنبوی صلی الله علیه وتم ہے: "جشخص جہالت سے عبادت اللی کرتا ہے اس کے مفسدات اصلاح سے زیادہ مجواکرتے ہیں۔"

جاہل کی عبادت تحجے تھے قدرنہ ہیں رکھنی بکہ وہ سرتا با ضادادر بوری ظلمت میں ہوتا ہے اور علم کی عبادت تحجے تھے ت اور علم بھی بغیر عمل کے نافع نہیں ہونا اور عمل بغیرا ضلاص سے نافع نہیں ہوتا ، کوئی عمل بغیراضلاص سے نافع نہیں دیتا اور نہ ہی اس سے کرنے والے سے وہ عمل قبول کیا جاتا ہی۔ بغیراضلاص سے نوع مل قبول کیا جاتا ہی۔

#### عذاب كابيان

ایک بزم پاک میں حضرت مجبوب سیحانی سیّدشن عبد القادر جیلانی قدس مرو النورا نے بیان فرمایا:

ا ہے بندہ خداجب نوعلم بڑسھے اور اس بیمل زکرے توعلم تبر سے بیے عجت ہے۔

ارشا دِنبوی صلی الندعلیه و تم ہے: ۔

' حا بل کوابیک درجه عذاب دیا جائے گا اور عالم کورمات درجه عذاب دبا جا سکا به

جابل سے پوتھاجائے گاکیونکہ نرکیھااورعالم سے سوال ہوگاکہ علم پرعمل کبوں نرکیا۔ تو
سب سے پہلے علم بڑھ بحبرعل کراوردوںروں کوعلم کھا۔ بیصفات تیر سے لیے تمام بھبلاً پول
کوجمع کرد ہے گی جب توایک کلم علم کاشنے گااور اس بڑعل کر سے گااور دوسروں کو
مکھائے گا تو تیر سے لیے دو تواب ہوں گے۔ ایک تواب سیکھنے کا اور ایک
تواب تھانے گا،

## تاری کابیان

ایک بزم عالی بین شمنشاہ بغداد نے بیان فرایا ہ۔

اے اسٹر کے بندہ اونیا تا دبھی ہے اور علم دنیا میں تورہے ہیں نے علم حال نہیں کیا وہ اس تاریکی بیں جیران دیر بیٹان بھرتار ہتا ہے ، ماس کے فیاد اس کا صلاح سے بہت ذیا دہ ہوتے ہیں ۔ اس علم کے دعوے دار تو دنیا دیا فیہا کو اپنے نفس و طبیعت 'اپنے شیطان 'اپنے وجود کے ہاتھ سے نہ لیا کراور نہ اپنے دیا ونف ق سے لے بیراز ہورف ظاہری ہے اور تبری رغبت باطنی ۔ ایساز ہدا خوج کے اس برعنداب دیا جائے گا۔ تو اسٹر تھالی پر مکروفریب کرتا ہے حالا نہدہ وہ تیری جبوت وفلوت کے معاملات آبوران چیزوں کو جرکہ تیرے دل کے اندر ہیں سب کو جائی ہے اور نہ پر دہ و حجاب 'سب برابر ہیں ۔ ہائے اس کے باس نہ فلوت ہے زمیوت ہے اور نہ پر دہ و حجاب 'سب برابر ہیں ۔ ہائے اور اس پر اسٹرنوالی دن دات میر سے تام افعال کو کس طرح د مجمعتا دہتا ہے اور اس پر افعال دن دان دات میر سے تام افعال کو کس طرح د مجمعتا دہتا ہے اور اس پر افعال کو انداز ہتا ہے اور اس پر افعال دن دان دان میں شرعا تا ۔

#### محبوب كابران

 اوراس سے زوبی ہوجائے گا اور وہ سجھ مخلوق کی طرف اپنا دوست بنا ہے گا اور وہ سجھ مخلوق کی طرف اپنا دوست بنا ہے گا اور جوب اور تجھ سے جست کرنے گئے گا بھراس کو اپنی مخلوق کی طرف نقل کر د سے گا ۔ جب اللہ اور اس کے فرشتے شجھے اپنا مجبوب بنالیں سے تو تام مخلوق کقار دمنا نقین کے سوا تجھ سے حبیت کرنے لیکے گی ۔ کا فرومنا نق تبری اس مجبت بی اللہ سے واقت نہ بندیں سے ۔

#### المان اورعبرا بمان كاببان

ایک بزم پاک میں تہنشاہ بغداد نے بیان فرمایا .

سردہ شخص جس کے دل میں ایمان ہے ' ایمان والوں کو دوست رکھتا ہے اور
سرو شخص جس کے دل میں نفاق ہے اہل ایمان سے تمنی رکھتا ہے اس لیے تد
کفار دمنافقین ' شیاطین کی شمنی کو ٹرامت مجھ ۔ منافق و کافرانمانوں میں سے ٹیمان میں ۔ اہل ایمان یقین رکھنے والاعادف باللہ فاحق سے اینے قلب وسرو باطن
سے علی کدہ دیا کرتا ہے ' ایسی حالت پر بہنچ جا تا ہے کہ وہ اپنے نفس سے فقمان
سے علی کدہ دیا کرتا ہے ' ایسی حالت پر بہنچ جا تا ہے کہ وہ اپنے نفس سے فقمان
سے دفع کرنے پر ادراس کی طرف نفع کھینچنے پر قدرت ہی نہیں رکھتا ہے ۔ فدا
کی حضوری میں برابر بطاد ہتا ہے ۔ اُسے کسی قسم کی طاقت و قورت باقی نہیں
دہتی ہے ۔ اُسے کسی قسم کی طاقت و قورت باقی نہیں
دہتی ہے ۔ اُسے کسی قسم کی طاقت و قورت باتی ہر طرف

مغركابيان

ايك بزم باك مبن شهنشا وبغداد في ببان فرما با به

اپنے قلب کی اسکھ سے ظاہر طور سے علم کے ساتھ دیکھا کرتا ہے، تمام خلوق اُس کا لقمہ
بن جاتی ہے۔ سب کے سب اُس بین فائب ہوجائے ہیں۔ اس کے پاس ماسوی اللہ
کوئی دو سری شے باتی نہیں رہتی ہیں وہ اُسی وقت کہتا ہے دہی اقال و آخر ہے، وہی
ظاہر و باطن اُس کے ظاہر و باطن اور اقال و آخر اور صورت و معنی ہیں اللہ تغالیٰ ہی
جلوہ گردہتا ہے، اُس کے نز دیک غیر اللہ کوئی شے ہی نہیں ہوتی ہے۔ اسی ما لت
میں یہ بندہ ہمیشہ دنیا و آخرت میں خداکی معیت میں اور تمام حالتوں ہیں اُسی کے
موافق دہتا ہے۔ خداکی دضا مندی اور اُس کے غیر کے غفتہ کو پہند کو تا ہے۔ کی
ملامت کو نے والے کی ملامت اُسے نہیں میچواتی۔

بعض اولیادر حمل کاارشادسید در

'اے بندہ فدا تو امٹرتنائی ہی کی موافقست کر اور امٹر ہی سے باد سے بن خلوق کی موافقست نہ کر' فوٹے جو فیے ہے جو سے جوجڑے ہے تو کمی کی بروا نرکو''

## وتعمل كابيان

ایک بزم پاک بین شمنشا و بنداد نے بیان فرمایا:

الے بندہ فدا متیراشیطان ، تیری فواہش ، تیری طبیعت ، تیرے بڑے

ہمنشیں سب تیرے وقیمن بیں ان سے بچتارہ تاکہ یہ شجھ ہلاکت بیں روال دیں، تو

علم بیکھ تاکہ توان سے وشمنی کر سے اوران سے بچا و کاطریقہ جان سے بھریہ معلوم کر کے

کہ فعدا کی عبادت کیسے کرتے میں رستھے کیسے عبادت کرنی چا ہیئے۔ جا ہل کی عبادت

قبول نہیں کی جاتی۔

امن اطب! تواللہ تعالی سے مف دعوی اور فاوت نینی اور آرزوکی وج سے مزاحمت ندکو اُن کی صفت میں ندا 'مفن دعوی اور آرزو سے مجھی ماصل ندہوگا متحصہ بندی مناسب نہیں جب تک کہ تواب سے اندھانہ ہوجائے اور ایابی نہیں جب تک کہ تواب سے اندھانہ ہوجائے اور ایابی نہیں جائے اور تیری عقل میں اور تیری عقل میں اور تیری عقل میں اور تیری عقل میں ایک طوف سے دور سے طور سے خالق کی طوف سے اور تیری میکھی فلوق کی طوف سے اور تیری میکھی فلوق کی طوف ہوجائے کے اور تیری میکھی فلوق کی طوف ہوجائے کے اور تیرا نہیوں کا ما قلب بن جائے گا۔ اور تیر سے کھانا پینا عطافر ایا جائے گا۔ یہ ایک تیر سے کھانا پینا عطافر ایا جائے گا۔ یہ ایک تیر سے کھانا پینا عطافر ایا جائے گا۔ یہ ایک ایسا امر ہے جس کا تعلق قلوب 'امرار اور معانی سے جے مذکر صور توں سے ہے۔

#### بهجال کا بیال

ایک بزم پاک میں حضرت مجبوب بھانی خوت صمدانی قدس سرہ النورانی نے بیان مایا:

ا بے قوم! تم یکان کرتے ہوکہ میں تم اللہ ہوں اور بی تم کو کچے دیتا ہوں بہیں نہیں اس میں کوئی کو امت نہیں ہے، میں تواللہ ہی سے لیتا ہوں مذکرتم سے ملکہ وہی تصاربے ہاتھوں برجادی کرنیوالا اور تصرف ہے بجب کک میں تمعا رہے ساتھ کھا تم کوہیا ہی نہیں ہرجبکہ میں نے تم سے ملیادہ ہوگیا تم کو بہیا نے لگا، میں منافقین کا کھوج نہا تے والا ہوں میں منافقین کو موری نہا والا ہوں میں منافقین کو مدید بات کہ کرمات اہوں نہ کراؤن طرح سے میرا دستر خوان تھا دے ہے کہ شادہ ہے اور میراکھانا تھا دی فراغت کے بعد ہوگا میر کے اسے میرا دستر خوان تھا دے ہے کہ شادہ ہے اور میراکھانا تھا دی فراغت کے بعد ہوگا میر

بے نوالہ تمادے نیرے میرے بلط تا تھادے جلے جانے کے بعد میرے ا مس دوست کی طرف سے آتا ہے جس کے میں سامنے دہنا ہوں اور اس کی خدمت کرتا ہوں ۔

## واسطركابان

ایک بزم باک بین شهندا و بغداد علیه الرحمة نے بیان فرما یا ،

اسے اہل صیرت کیا تم نہیں دیجھنے کو میری آتبین چڑھی دہتی ہے ۔ کی سائل

ف آپ سے سوال کیا کہ خدا کا بینام رساں انبیاد کرام علیم السّلام کی طرف جبریل علیہ

اسّلام ہیں ۔ بیس اولیا دائٹ کی طرف اس کا بینام بہنچانے والاکون ؟ ادشا دفرما یا اولیا

کی طرف وہ بلاواسط خود ہی بینام رساں ہے وہ اس کی دھن ، اصان اور

الہمام اور اس کی توجیہات مخصوصہ سے جو کہ وہ اولیا مائٹد کے قلوب وامراد کی

طرف رکھنا ہے اور ان پر ہمر با نیال فرما تا ہے ۔ خدا کو خواب و بیداری میں اپنے

ظرف رکھنا ہے اور ان پر ہمر با نیال فرما تا ہے ۔ خدا کو خواب و بیداری میں اپنے

قلوب کی آسکھول اور اپنے باطن کی صفائی اور ہرو قت کی بیداری سے برابرد کی مقتے ہیں ۔

دہتے ہیں ۔

### حرص كابيان

ایک برنم پاک میں حضرت محبوب بحانی علیہ الرحمۃ نے بیان فرمایا: اسے قوم! تم کو تمھاری دینا کی مجست اور اس پرحرص اور اس کی ذیا دتی اور بڑھا کی الفت اللہ تعالیٰ اور اس کے اولیا داللہ کی معرفت سے دوکتی رہتی ہے۔ تم آخرت کو یا دکرو اور دینا کو چوطردو۔

#### توقيق كاربال

ایک بزم پاک مین تهنشاه بنداد نے بیان فرایا،

احیفلام اجب تو استے ایمان کو ضبوط کر لے گاتونو دار موفت کی طف بہنج مائے گا۔ مچردادی علم کی طف مجردادی فنا کی طرف بہنج کر توخودی ادر تسام معنوق سے فنام ہوجائے گا مجرتو دع دالتی کی طرف بہنج جائے گا جہال دہی وہ ہوگا۔ مغاور نادوفادق بہن اس وقت بین تیران اللہ کی طرف بہنج جائے گا جمال دہی وہ ہوگا۔ مذتر اور فادق بہن اس وقت بین تیران اطام کرے کی اور توفیق نیر سے سامنے سرجی کا لی شری فدمت کریے گی اور اللہ تعالی فرمت کریے گی اور اللہ تعالی فرصت ترب اور اللہ تعالی فرصت ترب کی اور اللہ تعالی مفاوق پر تیر سے سامنے فرکر سے گا ۔ اس کی نگامیں تیری گی در اللہ تعالی مفاوق پر تیر سے سامنے فرکر سے گا ۔ اس کی نگامیں تیری گی دو اس نے نقصان مفاوق پر تیر سے سامنے باس آنے سے بیٹھ دلے ۔

#### مزاحمت كابيان

ایک بزم پاک میں حضرت محبوب مجانی شیخ عبدالقا درجیلانی قدس کو النورانی نے بیان فرمایا:۔

ائے علام استجھ برانوس کہ نومجھ سے میر سے اس مقام میں جہال کہ ہم کھڑا ہوں مقا بدوم زاحمت کر تاہے۔ تجھے قدرت نہیں ہے اس سے برے ہاتھ کچھ دائے گا، تیری مرداحمت کچھ فائدہ نہ دیے گی۔ بدایسی چیز ہے جو اسمان سے

زمین کی طرف انراکرنی ہے۔ ارمنا و ہاری نعالی ہے:

المحرف کی جبر الیمی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہوں اور ہم ہرچیز کو معین انداز کے ساتھ آتا رہے ہیں ، اسمان سے بلینہ نہیں کی طوف آتر تا ہے بھراس سے بیداوارظا ہر ہوتی ہے یہ یہ امردلایت آسمان سے قلوب کی زین کی طرف آتر تا ہے ۔ بس وہ ہرخم کی معلائی سے آگتے ہیں ، الهلهاتے ہیں ۔ اس سے اسرار دھکمت ، توجید و توکل مناجات اور قرب اللی کے درخت آگتے ہیں ۔ اس قلب میں طرح طرح مناجات اور قرب اللی کے درخت آگتے ہیں ۔ اس قلب میں طرح طرح کے جھا اور کھول د کھول نے میں میں بطرے بطرے و بان ، فرت تو الله اور اس کی اور اس کی جمیر ہے جم کہ عقول سے دور صرف دریا ، نہریں اور پہالوظا ہر ہوجاتے ہیں ۔ وہ جن و انس ، فرت تو اس کی قدر سے دور اس کی ادر اس کی ادر اس کی ادر اس کی ادر اس کی خدر تا ہے اور اس کی خدرت ، ادا وہ اور علم ہے جس کو اللہ تعالی اختیار فرما لیتا ہے اور اس کی خدرت ، ادا وہ اور علم ہے جس کو اللہ تعالی اختیار فرما لیتا ہے اور اس کی خدوق میں سے الحا دُر کا کوعطا ہوجا تا ہے ۔

## مال كابيان

ایک برم پاک میں شہنشاہ بنداد نے ببان فرمایا:
اے غلام باتم اس بات کی کوشش کروکہ تم میرے وعظ کے جال میں پھنس جائے۔ میرا بمیطنا ، میرا وعظ کہنا ایک جال ہے۔ میں منظر دہتا ہوں کہ اس بین تم میں سے کوئی آ بھنے۔ بید دسترخوان ، دسترخوان اللی ہے نہ کہ میرا دسترخوان ہے۔ تم میرے بھارنے کوسن کر اس برعمل کرہے۔ میں اسٹر کے میرا دسترخوان ہے۔ تم میرے بھارنے کوسن کر اس برعمل کرہے۔ میں اسٹر کے میرا دسترخوان ہے۔ تم میرے بھارنے کوسن کر اس برعمل کرہے۔ میں اسٹر کے

دروازہ کی طرف اعظا کر ہے جادل سیجائی خداکا داعی ہے اور حقوط شیطان کا داعی حق ایک چیز ہے اور باطل دوسری چیز اور یہ دونوں سرسلمان کے سامنے ظاہر مہیں جو کہ ایب نور ایمان سے دیکھا کرتا ہے۔

#### من و باطل کا بهال

ایک بزم پاک میں شہنشا و بغداد نے بیان فرمایا:

اے اہل عراق اِتم علم و ذکا کے مدعی ہو ، تم ذکا کا دعویٰ توکر نے ہو حالا کہ تم پر یہ ام مخفی ہے کہ سچاکوں ہے اور حبولا کون ؟ حقی پر کون ہے مور باطل پر کون ؟ تحصیں حق و باطل میں تمیز نہ سی تمھار سے جھٹلا نے کا نقصان تحصیں پر لوٹنے والا ہے اور مجھے اس کی پر وانہیں ۔ خدا کا چاہنے والا اُس کی جننت کا چاہنے والا اور اُس کی دورخ سے فالف نہیں ہوتا بلکہ وہ توصرف اُسی کی فرات کوچا ہتا ہے اور اُس کی دوری سے ڈرتا رہتا ہے فرقوشیطان ، نفس ، و نیا اور شہوات کا قبدی بنا ہو لیے اور تو کی دوری سے ڈرتا رہتا ہے فرقوشیطان ، نفس ، و نیا اور شہوات کا قبدی بنا ہو لیے اور تو کی خوبی معلی نہیں ۔

#### عزميت واعراض كابيال

بیب بزم پاک میں حضرت محبوب بحانی شہباز لامکانی قدس سرۂ النورانی نے بیان رمایا:

ری تم عزیمت پیمل کواور رحصت سے اعراض کولازم پکرو بھرو ہے۔ اورم کیڑااورعز ببت کوھیوردیا اس براس سے دین کی ہلاکت کاخوف ہے عزبیت لازم کیڑااورعز ببت کوھیوردیا اس براس سے دین کی ہلاکت کاخوف ہے عزبیت مردول کے بیے کیونکہ وہ خطرات ، مشکل اور کطوری چیزوں کا اختبالہ کمنا ہے، رخصدت بچر اور عود تول کے بیے ہیے کیونکہ اس میں امانی ہے۔

## صف کا بیان

### ملاقات كابيان

ابک بزم پاک بین شهنشا و بنداد نے بیان فرمایا: اسے جاہل ابیرافلب اس حالت بیں ہے کہ اس میں خلوق بحری ہوئی ہے قد تو مجر اسٹر تعالیٰ کو کیسے دیکھ مکتا ہے، تو گھر بیٹھے ہوئے جامع مجد کا درواز ہ دیکھ مکتا ہے جب تواجئے گھر' اہل اورادلاد سے نکلے گا تو قوجام خمی کو دیھے سکے گا ۔ جب تو سب کو اپنی بیٹھ جیھے حجود دیے گا تو تو اس کو دیکھے گا اسی طرح سے جب تو مخلوق کے ما تقد ہے گا توفائی کونہ بی و کبھ سکے گاجب کا تو دنیا کے ساتقد ہے گا تو آخریت کوند د کبھ سکے گا تو آخریت کے دب کوند د کبھ سکے گا جب نک نو آخب سرت کے ساتقد ہے گا تو دنیا و آخریت کے دب کوند د کبھ سکے گا جب نوسب سے علیٰمدہ ہوجائے گا تو تیرا باطن اللہ تعالیٰ سے ظاہری نہیں بک معندی ملاقات کر ہے گا۔

#### اسرار كاببان

ایک بزم پاک میں حضور غوت التقلبن علیہ الرحمۃ نے بیان فرما یا،
عمل قلوب کے بیے ہے اور معافی اسرار کے بیے ۔ اوبیاء اللہ نے اسینے
اعمال سے اعراض کر بیا اور ابنی تمام نبیکوں کر محبلاد یا اور اس پر بداه طلب نرکیا اور
الله تبارک و تعالی نے انہیں اپنے ففیل و کرم سے ایسی مبکہ اتا راجمال انصیں نغم لاحق
موتا ہے ذکر تی ممال کے نہ انقطاع نہ کم و دری ، ندو بال کسی مم کا کسب ہے نہ محنت
اور نہی م و دری ہے ۔

بعض مفسرین کرام نے ارشادِ باری تعالیٰ لابمینا فیہانصب کی تفسیر کرستے پوئے فرمایا،

' وہاں آن کون رولی کاغم مجد کا اور نہ اس کے حاصل کرنے کا انہ بال مجوّل کے کیے عنست ومز دوری کا یہ

موت كابران

ایک بزم پاک میشهنشا و بندا دینے بیان فرمایا،

حِنّت توسربسرفنل اخیرادر کلینڈداحت ہے اورعطار بلاحاب کا تمام دارومداراللہ کے بین برسے جود نیا د آخرت اور فلوق کی غرض و ملکت سے در کی ہے۔ اللہ کے حضور فلیب بغیر موت کے اور بغیراس کی بچی یا درات کی محصور فلیب بغیر موت کو دیکھے آگر تو شنے تو موت ہی کے صحیح و درست نہیں ہولگا۔ اگر تو دیکھے تو موت کو دیکھے آگر تو شنے تو موت ہی گر تو شنے تو موت ہی گر شن بنائیتی ہے کو شنے حقیقتا موت کی یا د بوری بیداری کے ساتھ ہرخواہش کو دشمن بنائیتی ہے اور ہرخوشی کے باس آگر مظہر جاتی ہے۔ آم موت کو یاد کیا کہ و آس سے کوئی نے نہیں اور ہرخوشی کے باس آگر مظہر جاتی ہے۔ تم موت کو یاد کیا کہ و آس سے کوئی نے نہیں گانہ ہے۔

## قلب كى درستكى كابسيان

ایک برم پاک میں شہنشا و بنداد نے بیان فرمایا ،

جب تلب درست ہوجا نا ہے تو وہ ماسوی اللہ کو بھول جا تا ہے وہ تو تدیم ،

ازلی دابدی ہے ۔ تمام چیزیں اُس کے ماسوی مادت و نوبیدا ہیں ۔ جب قلب درست ہوجا تا ہے کوئی رقہ درست ہوجا تا ہے تو اُس سے جو کلام نکلتا ہے حق وصواب ہی ہوتا ہے کوئی رقہ کرنے والا اُسے رقہ نہیں کرسکتا ، قلب سے ، سرسر سے ، فلوت ، فلوت ، فلوت ، فلوت ، معنی ، معنی ، معنی ہے ، معنی ایسا بیط جا تا ہے وہ معنی ہے ، معنی ہوتا ہے اُس کا کلام قلوب میں ایسا بیط جا تا ہے جیسے بیج عدہ زم زمین غیر کھا رہیں میں میں متا ہے ۔ جب قلب درست ہوجا تا ہے تو دہ ایسا جھاڑ بن جا تا ہے جب قلب درست ہوجا تا ہے تو دہ ایسا جھاڑ بن جا تا ہے جب قلب کے بیے صحت نہ ہوتو وہ چیوانات کے قلوب کی سیاس میں نمام مخلوق جنّ دانس فرشتوں کے لیے صحت نہ ہوتو وہ چیوانات کے قلوب کی طرح ہے بغیر میر ندکا بہ بڑو وہ جیوانات کے قلوب کی طرح ہے بغیر میر ندکا بہ بڑو

بغیر مکین کامکان ۔ ایسے خزانہ کی طرح جس بہبت درہم دوبنا داور جاہر جمع سیے
سنے ہوں اور کوئی خرج کرنے والا نہ ہو ۔ ایساجہ جس بیں روح نہ ہومثل اُن اجسام
سے جوسخ ہوکر سخفر بین سکتے بیں ایسے ول صورت بلائنی بیں جوقلب کرانٹد سے
اعراض کرنے والا اور اُس کے ماتھ کفر کرنے والا ہوسنے کیا گیا ہے اسی لیے اللہ
نے اُس کو پیمفر سے تسنبیہ دی ہے ۔

ارشادِ بارى تعالى بهدا.

" مهراس کے بعد تھارے دل سخست ہو سکتے ہیں وہ مثل بخفر کے ہیں

بإان سيمجي زباده مخست ير

جبکہ بنی اسرائیل نے توربیت برعل نرکیا تواللہ نعالی نے آن کے دلول کا سخ بیخرکے ساتھ کر دیاا درآن کو اپنے دروازہ سے بابک دیا۔ ایسے ہی اُمّتِ محمد بہجب کہ تم قرآن پرعمل نرکرو کے اوراس کے احکام کو صبوطی کے ساتھ نہ کیود سے تواللہ تھا اسے قرآن پرعمل نرکرو کے اوراس کے احکام کو صبوطی کے ساتھ نہ کیود سے تواللہ تھا اسے قلوب کوسنے کر دھے گا دران کو اپنے دروازہ سے لم بک دھے گا۔

### علم اخرت كابيان

ایک بزم باک میں صفرت محبوب سمانی شهبانه لامکانی شیخ عبدالقادر حبیلانی فدسس سرهٔ النّورانی نے بیان فرمایا:

امے غلام! تم اُس جاعت سے ہوجن کو با دجوزعلم کے اللہ نے گمراہ کردیا۔ جب تو فعلوق کے لیے میکھے گا تو تیراعل مجھی فحاوق ہی کے بیے ہوگا اور جب تو علم اللہ کے بیے ہوگا اور جب تو علم اللہ کے بیے ہوگا اور جب تو علم اللہ کے بیے ہوگا اور جب تو علم آخریت کے بیے سیکھے سے میکھے گا تو تیراعمل اللہ کے بیے میرکا۔ شاخوں کی بنیا دحرط وں پر ہم تی ہے جبسا تو

سرے گاویبا بھرے گا۔ ہر برتن سے وہی طبیکے گاجواس کے اندر ہوگا۔ تواپینے برتن میں بدلودار روغن دکھ کرید چاہے گاکہ اس سے گلاب طبیکے برسیسے ہو سکتا ہے۔ بتری کوئی سے تا ہے بہت ہوں کا بہت ہے کہ کل سے تا ہے اور قرچا ہتا ہہ ہے کہ کل سے تا اور جا ہتا ہہ ہے کہ کل سے آخرت ملے بتری کوئی عربی نہیں تو عمل تو نماوی سے بی کرنا ہے اور جا ہتا ہہ ہے کہ تحقے کل خالق مل جائے اور اس کا قرب اور توجہ نصیب ہو۔ بتری کوئی عرب نہیں فلام رواغلب تو ہی ہے۔ اگر وہ تھے کو بغیر عمل سے اپنے قال سے عطا فرمائے تواس کا افتیار اسے ہے۔

#### بجنبت وووزخ کے عمل کابیان

ایک برم پاک بین شمنشا و بغداد علیدالریمتر نے بیان فرایا:

الے غلام! طاعت جنّت کا علی ہے ادر گناہ دوڑ نے کا علی ہے۔ اس کے بعد

اللہ ہی صاحب افتیا دہے اگر وہ چلہے تو ہم بیں سے کسی کر بغیر عمل کے تواب عطا

فرمائے یا وہ ہم بیں سے کسی کوجے چا ہے بغیر عمل کے عذاب دے پس اس کا افتیا

می کاروہ صالحین و مقربین میں سے سی کو دوز خ میں وافعل کر دے تب بھی وہ

گی۔ اگر وہ صالحین و مقربین میں سے سی کو دوز خ میں وافعل کر دے تب بھی وہ

عادل ہے ادریہ اُس کی جست الغذ ہو گی۔ ہم پر تو ہی واجب ہے کہ ہم کہیں کہ

معاملہ و عکم سی اُس کی جست الغذ ہو گی۔ ہم پر تو ہی واجب ہے کہ ہم کہیں کہ

معاملہ و عکم سی اُس کی جست الغذ ہو گی۔ ایسا ہو سکت ہے ورمکن ہے اور اگر

معاملہ و عکم سی اب ہو گا اور سرا پا انصاف ہوگا۔ یہ ایسی بات ہے جو نہیں ہوگی اور

مواس بیں سے کوئی بات کہ ہے گا۔ تم میرا کلام سنو اور جم کچھ میں کہر رہا ہوں اسے

مواطرے محبود

#### خهانس کابیان

ایک بزم پاک میں مصرت مجبوب سمانی شهبانه لامکانی فدس سرهٔ النورانی دهمة الله تعالی علیہ نے بیان فرمایا ہ

#### فوزوفلاح كابيان

ایک بزم پاک بین صفرت خورخ اعظم رحمۃ اللّہ تعالیٰ علیہ نے بیان فر ما با اور بری میرے والد ماجد نے دنیا پر قادر مہد نے کے باوج داس سے بے زغبتی کی اور بری والدہ مخترمہ نے اس پر آن کی موافقت کی اور دہ آن کے فعل پر داضی رہیں ۔ بید دونوں اہل صلاح و دیا نہت اور فحکوق بہت فق صفے اور مجھ بہر آن دونوں سے اور فحکوق بہت فوضور علیہ الصّارة والسّلام اور آن کے بیصیفے والے کی طون سے آیا مہوں ۔ میں توضور علیہ الصّارة والسّلام اور آن کے بیصیفے والے کی طون سے آیا مہوں ۔ میری ہر مجلائی اور معمد نے میں میری ہر مجلائی اور معمد نے ایا مہوں ۔ میری ہر مجلائی اور معمد نے ایا مہوں ۔ میری ہر مجلائی اور معمد نے ایا مہوں ۔ میری ہر مجلائی اور معمد نے ایا مہوں ۔ میری ہر مجلائی اور معمد نے ایا مہوں ۔ میری ہر مجلائی اور معمد نے ایا مہوں ۔ میری ہر مجلائی اور معمد نے ایا مہوں ۔ میری ہر مجلائی اور معمد نے ایا مہوں ۔ میری ہر مجلائی اور معمد نے ایا مہوں ۔ میری ہر مجلائی اور معمد نے ایا مہوں ۔ میری ہر مجلائی اور معمد نے ایا مہوں ۔ میری ہر مجلائی اور معمد نے ایا مہوں ۔ میری ہر مجلائی اور معمد نے ایا مہوں ۔ میری ہر مجلائی اور معمد نے ایا مہوں ۔ میری ہر مجلائی اور معمد نے ایا مہوں ۔ میری ہر مجلائی اور میا میری ہر مجلائی اور معمد نے ایا مہوں ۔ میں تو میری ہر مجلائی اور میں میری ہر مجلائی اور معمد نے ایا مہوں ۔ میری ہر مجلائی اور میری ہر مجلائی اور میری ہر مجلائی اور معمد نے ایا مہوں ۔ میری ہر مجلائی اور میری ہر مجلائی اور میری ہر مجلائی اور میری ہر مجلائی اور میری ہر میں میری ہر میری ہر

انھیں مونوں کی میتن میں اور انھیں دونوں کے باس ہے۔ میں خلوق میں سے صور علیہ الفتالیٰ اور انھیں دونوں کے باس ہے۔ میں خلوق میں سے صفور علیہ الفتالیٰ اور ارباب میں سے ابنے رہ تمالی سے سوا کسی کونہیں جا بہتا ہوں .

## وعظ كابيان

ایک برم پاک میں شہنشاہ بغداد نے بیان فرما باد. اسے عالم! تیراوعظ محض زبان سے سے مذکر تبریت قلب سے تیری صورت سے ہے۔ تیر مصنی سے جہیں ہے۔ صفحے قلب اس کلام سے جوزبان سے موناہے نہ كرول سي محاكما ب انفرت كراب برس وه ابسه كلام ك سنن كو وقت الياموا بهو جا تا به صیباکه پرنده بیجره میل اورمنافق مسیدیس بجب اتفاقا کولی محص صدیقین میں سے منافق علماء کی مسجد میں تہنچ جا تاہے تواس کی کامل ارز دوہاں سے کل جلنے کی ہرتی ہے۔ ریا کارول ، منافقول ، دجالول ، برعلیول کے جیروں کی علامات جائٹداور اس كے ديمولول كے وقيمن ميں اولياء الله كومعلوم ميں۔ أن كى علامات أن كے جيروں . اور آن کے کلام بیل ظاہر میں تی ہیں۔ وہ صدیقین سے ایسے بھا کتے میں حب طرح کرتیر سے آن کے فلوپ کی آگ سے جل جائے کا خوت کرتے ہیں۔ فرشتے آن کوصلقین صلحا كى جاعت سے وقصے و بے كر مطاوسيتے ہيں۔ ايسام كارعالم عوام كے نوديك بطااور بزرگ ہوتا سید اور صدیقین کے نزدیک ذلیل و حقبر عوام کے نزدیک وہ اومی ہوتا سے اورصد تقين كے نزديك بلى وان كى نكامول ميں اس كى مجيد بھى قدر تهيں موتى وه

#### نوركابيان

ایک بزم پاک بین حضور غوث التقلین رحمۃ التعطیہ نے بیان فرما با : صقدیق نُورِ اللی سے دبھنا ہے نہ کہنی انکھوں کے نُور سے ' نہ بی مس وقمر کے نُور سے ۔ یہ اللہ کاعام نُور ہے اور اس صقریق کے بیے ایک فاص نُور ہے جواس کو اللہ تعالیٰ حکم کے ضبوط کر وینے اور اس کے ایقاق کے بعد جو کہ کتاب وسنست سے عطافرما تاہے وہ اس بیمل کرتا ہے بھیرائے نور عطافرما دیا جا تا ہے ۔

#### معاملات كابيان

ایک بزم پاک میں شمنشا و بغداد نے بیان فرط با: ا مے منافقو ا اللہ تعلی برکت مزدے تم کثرت سے ہو۔ تمقاراتها م شغلہ اپنے اور مناوق کے درمیان کے معاملات کو خراب کرناہ ہے ۔ اللی توجیے ان کے اوپر مسلط کردے تاکر ذمین کو ان کے وجود سے پاک کردوں اس زمین میں امنافقیں سے نفاق کی علامت یہ ہے کہ وہ میری طوف اور میرے پاس نہیں آتے ہیں اور زوتت ملاقات وہ مجھ کو سلام کرتے میں ۔ وہ اگر ایسا کرے گا تو اس کو یہ کرنا بھی بہلف مہو گا۔ یہ دین پہتی پر ہے جس کی دیواریں گردہی ہیں ۔ اللی مجھے اس کے بنانے کے لیے مدکارع طافر ہا۔



# موسمن الهي كابسيان

اسے ہا ہو اتم آپنے دین کی دیواروں کو بنا فریجرتم دوسروں کی محارت بنانے
میں شفول ہو۔ جب تم مجھ سے قیمنی کرد کے بھرتم اللہ اوراس کے دسول سے دشمنی
کرد کے کیونکر میں آن دونوں کی مدد کے ساتھ قائم ہوں ۔ تم بغادت و کر دیمشک اللہ
ا بنے امریہ غالب ہے۔ یوسف علیہ السّلام کے بھائیوں نے آپ سے قتل کے
لیے کوشش کی گرکامیا ب نہ ہو تھے ۔ کا مباب ہونے بھی کھے وہ تو اللہ کے نزدیک
بادشاہ اور اس کے انبیا میں اس بی ایک بنی اور اس کے مترتقین میں سے ایک
مترتھیں تھے اور سابقہ اللی میں اس پر یہ بات مقربہ ہوئی تھی کہ اُن کے باتھوں پر
اسٹری فلوق کی مسلمتیں بوری ہول کی۔ اس طرح سے مم اے اس ذار کے منافقو!
میری بلاکمت کے خواہش مند ہو مجھ ملاک کونا چا ہے تہ توقعار سے بیے کوئی بزرگی نہیں
میری بلاکمت کے خواہش مند ہو مجھ ملاک کونا چا ہے تہ توقعار سے بیے کوئی بزرگی نہیں
ہے۔ تمعار سے باققاس سے قاصر میں گے۔

#### مفاظت كابران

ایک بزم پاک میں شہنشا و بغداد نے بیان فرما یا ،۔ اولیام اللہ مخلوق سے نہیں طریقے میں کبونکہ وہ امن اور حفاظت اوراللہ کی مسریرستی سے بہلومیں دہا کرتے میں ۔ انہیں ایسنے دشمنوں سے سے بروائی موتی ہوتی ہے۔ کیو کروہ ان کوعنقریب ہاتھ ہائی کٹا ہوا اور ڈیان بربیرہ دکھولیں سے انہیں معلوم ہے کہ فاصل سے ہاتھ ہائی کٹا ہوا اور ڈیان بربیرہ دکھولیں سے دخکو انہیں معلوم ہے دفان سے ہاتھ میں ملاکت ہے دخکو دائن کے ہاتھ میں ملاکت ہے دخکو ان ان کے ہاتھ نفع ہے نہ نقصان ' ان کے زردیک تو اس کے معواکوئی صاحب کے زردیک تو اس کے معواکوئی صاحب قدرت ہے منہ دسنے والا ' نہ منع کرنے والا ' نہ کوئی ضرر دفعے بہنچا نے والا ' نہ کوئی مرت ویات دینے والا ' نہ منع کرنے والا ' نہ کوئی صاحب موت ویات دینے والا ' نہ کوئی مرت ویات دینے والا ہے۔

#### داحت كابيان

ایک بزم پاک بین حضور خوث انتقلین نے بیان فرط یا:

ادبیا دائلہ مشرک کے بوجھ سے داحت میں ہیں دادبیا دائلہ فدائی برگزیدگی

ادر انتخاب کے مقام میں فدا کے ساتھ اُنس میں دراحت میں دہتے ہیں، وہ تواس کی داحت دلطف اور اُس کی مناجات سے لنّدت عاصل کرنے والے ہیں دنیا ہو یا نہو اُنھوں دنیا ہو یا نہو اُنھوں کے ابتدائے امریس دنیا اور مخلوق اور شہوتوں کے متعلق ذہر میں تکالیف اُنھائی۔

نے ابتدائے امریس دنیا اور مخلوق اور شہوتوں کے متعلق ذہر میں تکالیف اُنھائیں۔

موجب اُس پر اُنہوں نے مامت کی ۔ اللّہ تعالیٰ نے اُن کے تکلف کو اُن کے تکلف کو اُن کے تکلف کو اُن کی بیت کر دادر اُنست کر دادر اُنست کر دادر میں تعالیٰ ماصل کرو ؛ طابعت اللّی میں تکلیف و تکلیف و تکلیف برداشت کر دادر گناہوں کہ چھوڑ دو اور بُری ہا توں سے ملی دہ ہوجا ؤ ۔ بہ تکلف و تکلیف و تکلیف انجام کار میں طبیعت بن جائے گائے اُنے رب تعالیٰ کے کلام کی مجمود در اُس پر عمل کار میں طبیعت بن جائے گائے اُنے رب تعالیٰ کے کلام کی مجمود در اُس پر عمل کرواور ایس کے کلام کی مجمود در اُس پر عمل کرواور اپنے عمل اُنوال کے کار میں طبیعت بن جائے گائے اپنے رب تعالیٰ کے کلام کی مجمود در اُس پر عمل کرواور اُس پر عمل کرواور اپنے عمل اُنوال کے کار میں طبیعت بن جائے گائے اُنے دب تعالیٰ کے کلام کی مجمود در اُس پر عمل کرواور اپنے عمل اُنوال سے کران میں اُن کے کلام کی محمود در اُس پر عمل کرواور اپنے عمل اُنوال سے کران میں طبیعت کی در اُن کے کلام کی محمود در اُس پر عمل کرواور اپنے عمل اُنوال سے کران میں طبیعت کی در اُن کی کرواور اُن کی کار میں طبیعت کی در اُن کی کار میں طبیعت کی در اُن کی کار میں طبیعت کی در اُن کار میں طبیعت کی در اُن کی کار میں طبیعت کی در اُنسان کی کار میں طبیعت کی در اُنسان کی کار میں طبیعت کی در اُنسان کی کار میں طبیع کی در کی کار میں طبیعت کی در اُنسان کی کار میں طبیعت کی در اُنسان کی کی کار میں کی کار میں کی کی کار میں کی کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کی کار میں کی کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کی کار میں کی کار میں کی کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کی کار میں کی کار میں کی کار میا کی کی کار میں کی کی کی کار می کی کار میں کی کی کار میں کی کار میں کی کار میں کی کی کا

## مواقعت كابيان

ایک بزم باک میں حضرت مجبوب سے جانی قطب ربانی قدس سرہ النورانی نے ن فرمایا ہ

اے غلام! تو توسرا پانفس، طبیعت وخواہش بن گیا ہے۔ تو اجنبی عور تول اور بچول کے ساتھ اُسلط البیا ہے۔ کیے کہنا ہے مجھے اُن کی پروانہیں ہے۔ تو جھوٹ بولٹ ہے شرکی موافقت نہیں کمرتی۔ تو آگر کوآگ سے تکھوٹ بولٹ ہے شرکی موافقت نہیں کمرتی۔ تو آگر کوآگ سے تکھی کو کا گھر سے تکھی کو کا گھر سے تکھی کو کا گھر میں ہے تکھی کو کا گھر میں ہے تشرکی سے ملائے چلا جا تا تکا دشرع اس بات میں ہے شرکی سے اور قرب اللی بیدا کو سے کو اس بات میں میں میں کی بیدا کو سے میں اور قرب اللی بیدا کو۔ کی کا است میں میں خلوق کا طبیب بن جا آن کا علاج کو۔ کی بیاس میں خلوق کا طبیب بن جا آن کا علاج کو۔ کی بیاست میں خلوق کا طبیب بن جا آن کا علاج کو۔

#### اندهاین کا بیان

ایک بزم پاک میں شہدشا و بغداد نے بیان فرما با اسے غلام انتجھ پرافسوس ہے ترسانبول کر کھیے جبوتا اور الط ببط ہم تاہے مالائکہ تو نہ تو سانب ہول کو کی ہے جبوتا اور الط ببط ہم تاہے ۔ تو مالائکہ تو نہ تو سانہ ہول کا اس برجا نہ اسے اور نہ تو ہے اور میوں کو کیسے خود اندھا ہے ۔ تو ہم وں کی انتخبوں کا ترکیا علاج کر سے کا ۔ تو ہم وں کو کیسے معلیم دے گا۔ جو دربان نہ بیں ہے وہ شاہی معلیم دے گا۔ جو دربان نہ بیں ہے وہ شاہی دروازہ کی طرف و گوں کو کیسے بڑھائے گا تو اسٹر تو الی اور اس کے قرب اور خلوق وروازہ کی طرف و گوں کو کیسے بڑھائے گا تو اسٹر تو الی اور اس کے قرب اور خلوق

کے تعلق اس کی سیاست سے جاہل ہے۔ رہ ایسی چیز ہے جور نمیری عقل میں آسکتی ہے اور نہ تھا دی عقل میں آسکتی ہے اور نہ تھا دی عقل میں آسکتی ہے۔ اور نہ تھا دی عقل میں آسکتی ہے۔ نہ میں آس کا ضبط کر سکتا ہوں اور نہ آس کی حقیقت و تعنیز مندا کے سوا کوئی بھی نہیں جا نہ آہے تم سنوا ور قبول کرو۔

#### المحطابيان

ایک بزم پاک میں شہنشا و بنداد نے بیان فرمایا .

اسے غلام ابیں بادشاہ کی طرف سے منادی ادر تم بیں اُس کے دیول صلی الٹرغلیہ وسلم کا ناشب ہوں میں دبن کے بار سے بیں سب محکوق سے زیادہ بے شرم ہوں ابیں خدا اور اُس کے دیول کی طوف داری بین تم میں سے می سے حیا کرنے والا نہیں ہوں میں اُن دونوں کی طوف نسبت کھنے والا ہوں اور دونوں کی طوف نسبت کے خوش میں نہیں ہے ۔ یہ آفات و بلیات کا گھرہے اس بی کسی کو خوش نسبی نہیں ہوتی جو دنیا میں وانا وعاقل اور موت کو باد کرنے والے کی آئی کھی کہ میں در ندہ مند کھو لے ہوئے اُس سے قریب ہوگا میں کہ کے مقابلہ میں در ندہ مند کھو ہے ہوئے اُس سے قریب ہوگا اُس کی آئی کھی کے سوئے گئی ۔

#### جلاد كابيان

ایک بزم پاک میں صرت مجبوب شبیانی، قطب رتانی ، عورت میدانی حصرت مشرت عبدالقادر حبلانی فترس سرؤ التورانی شنے بیان فرمایا.
سنج عبدالقادر حبلانی فترس سرؤ التورانی شنے بیان فرمایا.
اسے غافلو! قبرا پنامنہ کھو سے بوٹے ہے ، موت کا درندہ اورا ڈردھا دونو

Principal de la Company de la

مونوں اپنامند کھولے ہوئے ہیں۔ بادشاہ قضا وُقدر کا عبلاد اپنے ہاتھ میں تلوار اپنے مکم کا منتظر کھوا ہو اپنے۔ لاکھوں کروٹوں میں سے ایک ادھی ایسا ہوگا جداس حکمت پرخبر دارادر بغیر غفلت کے بیدار ہو۔ ابتدائے اُم میں کوئی لی صفت و کاریکڑی سیکھنا فردی ہے جس کے ذریعہ سے و کسب کرے اور کھائے ہیں جب تواس پر مداومت کھائے ہیں جب تواس پر مداومت کو این کے کا در ثابت قدمی دکھائے گا توالٹر تعالی تجھ کو توکل کی طوف لے جائے گا اور وہ تجھے بیب کے بغیر کھائے گا توالٹر تعالی تھے کو توکل کی طوف لے جائے سے کا در وہ تجھے بیب کے بغیر کھائے گا تا اُن توکل کے کھائے کا ذا کھ تھی دیشا تو تو کسی میشر کی کرنے دارے اگر توکل کے کھائے کا ذا کھ تھی دیشا تو تو کسی میشر کی کرنے اور قواس سے در دازہ پر متوکل بن کو اس پر بھر در کر سے میں ہو جا تا ۔ میں صرف دوطریقوں سے کھا نا پینا جانا ہوں یا پابندی مشرع کے ساتھ ہم سب

ا سے اللہ ہیں سنست نبوی کی ہیروی کرنے کی توفیق عطا فر مااوراسی ہیروی کرنے کی توفیق عطا فر مااوراسی ہیروی کے مطابق کسب کرنے کی توفیق عطا فر ماکیونکہ اکل صلال دلوں کا فرراور سبنوں کا مسرور سب ۔ و آخر دعونا ان المحد للدرب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علیٰ رسولہ المحریم وعلیٰ آلہ واصحابہ واولیا ہر آمتہ اجھین برجھکٹ یا ارحم الراحمین ۔

## مرمرب

 دلابت کے شمس و قمرغون عظم تمھیں یاد کرتے میں ادباب ایال و گوشر گوشہ سے جنت بدایال بلاکر مجھے سلم و عرفاں کا ساخ معیشر ہوئی جس کو نبعت تمھاری ادھر جھائی میں دختوں کی گھٹائیں ادھر جھائی میں دختاری کو ہے ہے ہیں سب تیر سے نور و ضبیا سے پیکارا بھال دسکیری کو ہے ہے ہیں سب تیر سے نور و ضبیا سے بیک نور از دوانیت سے مرسے گھر جم محفل ہوئی گیارھویں کی محمل ہوئی گیارہویں کی محمل ہوئیں کی محمل ہوئی گیارہویں کی محمل ہوئی کی محمل ہوئی گیارہویں کی محمل ہوئی گیارہویں کی محمل ہوئی کی محمل ہوئی گیارہویں کی محمل ہوئی کی محمل ہوئی گیارہویں کی ہوئی کی ہوئی گیارہویں کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی ہوئی کی ہوئی ہوئی کی ہوئی ہوئی کی ہوئ

بربنال به موج وادث سے آقا ہے۔ بربنال بیمورج وادث سے آقا ہے۔ بربنال بیمورج وادث سے آقا ہے۔ بربنال بیمورج واک نظر عوب اعظم میں بربال نظر میں ہو اک نظر میں ہو

#### منقبت

دل شام وسح فرياد كنال يا عب رالقا درجيلاني بے لطف و کوم تنظین کہاں یا عبدالقادر جیلائی متكميل تمنا بهوجائي منابهو جالي ممدكرم سے سوخت جال باعب رالقادر جيلاني محصرته سبعى مدسيت ببنيا دين سركارسيط كولوا دين! بعين معراقلب تال باعبدالقادر سلالي حضرت ـــ امرى مان عم ديده كب جيتم كرم ـــ يوثيده ظاہرے مراسر کرب نہاں یا عبدالقا در جیلانی بعب آپ کے در بر ماضر میں ، ابدال وند ، انحوات ، قطب جاؤں تو یہ کیئے جاؤں کہاں یا عبد کالقاد جبلاتی 41 محريم وادادت كامعدد الميزان طريست كالمحور علىم القيلات مركار سے نسبت ورح دوال ، يا عبدالقادجيلاني كيول عزت وثهرت معدومي كيول نام سے اب يك محروى مومات مری تقدیر جوال ، یا عب را القا در جیلانی

Entire suis sa London.

73



مِوْتِ بِانْ شِبَازِلامِكانِ صَرَبَ بِيَ مِي الْقَا وَرِجِيلانِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

مرير المارد وبازاره لاسو